



For More Books
Click On Ghulam
Safdar
Muhammadi Saifi

بنمر لأكتال ليت خلا التحمي الله تحقق المجالة المجتل وَقُولِ إِن مُحَمِّدًا لَكَ الْمُعَلِّدُ لَنَا صَلَّتُ عَلِي إِبْرَاهِمِي وَعِيلِي النَّ إِبْرَاهِمِينَ انَّكَ حَمِيْنُ جُجِيْلُ مُ اللهُ بِينَ بِالْكُ عِلِيٰ عِجْمَدِنُ فَعَالِيَ ال المحك مَا الأحكال الله المال الما ابراهمي ف على ال ابراهمي اتَّكَ حَمْدُنُ عَجَيْلُهُ

ما بيس رتف ترادي أو الكو برديا بيس رتف ترادي أو الكو برديا

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا



نعتصم



Ph: 042 7249 515

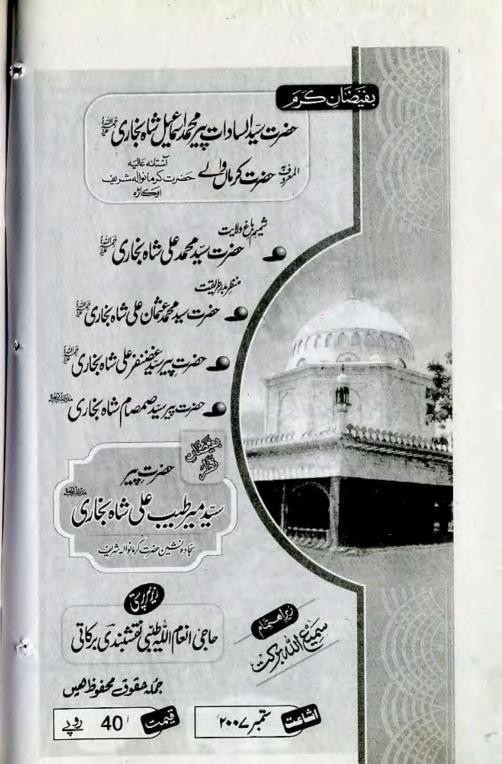

#### 

# فهرست

| صفحنبر | مضمون                                           | ببرشار | 2 |
|--------|-------------------------------------------------|--------|---|
| 11     | انتساب                                          | 1      |   |
| 12     | حرف آغاز                                        | 2      |   |
| 14     | تقذيم                                           | 3      |   |
| 16     | توجه طلب امور                                   | 4      |   |
| 17     | اہل سنت کے اصول                                 | 5      |   |
| 21     | دمضان المبارك                                   | 6      |   |
| 25     | احترام دمضان كاصله                              | 7      |   |
| 25     | ماه رمضان کی وجه تشمیه                          | 8      |   |
| 26     | روزه کی فرضیت                                   | 9      |   |
| 27     | روزه کی تعریف                                   | 10     |   |
| 27     | روزه کی اہمیت                                   | 11     |   |
| 28     | اعلى حضرت امام احمد رضا بریلوی کے بچین کا واقعہ | 12     |   |
| 28     | رمضان کی ابتداء                                 | .13    |   |
| 29     | صيام رمضان کی گنتی                              | 14     |   |
| 29     | حاندر كيضه كي دعا                               | 15     | 6 |
| 29     | روزه کی نیت                                     | 16     |   |
| 29     | سحرى                                            | 17     |   |
| 30     | سحرى كامحبوب كهانا                              | 18     |   |
|        |                                                 |        |   |

|               |                                       | -       |
|---------------|---------------------------------------|---------|
| كانوالد بكثاب | 11-6-1111- (5)                        | بيريلة) |
| 30            | سحرى كاونت                            | 19      |
| 31            | وتتافطار                              | 20      |
| 31            | افطاری کی دعا                         | 21      |
| 31            | افطاری کس چیز سے کی جائے              | 22      |
| 31            | روز فی کھنے کی شرعی عذر               | 23      |
| 32            | جن چیزوں کے روز وہیں ٹوشا             | 24      |
| 32            | روزه میں مکروہ چیزیں کا بیان          | 25      |
| 33            | جن چیزوں سے روز ہ ٹوٹ جاتا ہے         | 26      |
| 33            | جن صورتوں میں صرف قضالا زم ہے         | 27      |
| 34            | قضا کے ساتھ کفارہ کی ادائیگی          | 28      |
| 34            | روزه کا فندیی                         | 29      |
| 34            | روزے کے درجے                          | 30      |
| 34            | نمازتر اوت ک                          | 31      |
| 35            | نمازور                                | 32      |
| 35            | فضيلت اعتكاف                          | 33      |
| 36            | مسائل اعتكاف                          | 34      |
| 37            | شبقدر                                 | 35      |
| 38            | نوافل قضاعری<br>صدقہ فطرے متعلق مسائل | 36      |
| 38            |                                       | 37      |
| 39            | عيدالفطر                              | 38      |
| 39            | نمازعيدالفطر                          | 39      |

.

| نواله بكشاپ | V -1111- 7 -1111- Est                                     | الين الم |   |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----------|---|
| 40          | ضرورى احتياط                                              | 40       |   |
| 40          | عید کے بعدروزے                                            |          |   |
| 41          | كتاب التراوت                                              | 42       |   |
| 41          | نماز تراوی سنت ہے                                         | 43       |   |
| 42          | تراوی کا ثبوت کتب شیعه میں                                | 44       |   |
| 43          | نمازتراويح كى تعريف وبإبي علاء كى زبانى                   | 45       |   |
| 44          | بیں رکعت تراوی کا ثبوت                                    | 46       |   |
| 44          | ہیں رکعت تراوت کے سنت مصطفیٰ ہے                           | 47       |   |
| 45          | حضرت عمر فاروق أعظم رضى الله تعالى عنه كاحكم مبارك        | 48       |   |
| 45          | حفرت عمر بن خطاب رضى الله تعالى عنه كي عهد خلافت مين      | 49       |   |
| 49          | حضرت على الرتضلي كرم الله وجهه الكريم كاحكم مبارك         | 50       |   |
| 51          | حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه كأعمل مبارك      | 51       |   |
| 52          | بين ركعت تراويح يرصحابه كرام رضوان النعيهم اجمعين كالجماع | 52       |   |
| 53          | حقرت شتربن اشكل كأعمل مبارك                               | 53       |   |
| 53          | حضرت ابوا بخترى كاعمل مبارك                               | 54       |   |
| 53          | حضرت عارث اعود كاعمل مبارك                                | 55       |   |
| 54          | حضرت عطابن البي رباح كاارشادمبارك                         | 56       |   |
| 54          | حضرت سويدبن غفلة كاعمل مبارك                              | 57       | 1 |
| 54          | امام ابراجيم غفي كاارشادمبارك                             | 58       |   |
| 55          | حفرت على بن ربيعه كاعمل مبارك                             | 59       |   |
| 55          | حضرت ابن الى مليكه كأعمل مبارك                            | 60       |   |

| _    |                                                        | 5. 17.16.4 |
|------|--------------------------------------------------------|------------|
| باثر | -1111-8-1111- (Vielle)                                 |            |
| 55   | نرت عبد الرحمٰن بن ابی بکرہ اور حصرت سعید بن ابی الحسن | 61         |
|      | حضرت عمران عبدى كاعمل مبارك                            | اور        |
| 56   | تمه اربعه کامسلک مبارک                                 | 62         |
| 56   | برناامام اعظم ابوحنيفه رضى الله تعالى عنه كالمسلك      | 63         |
| 56   | ما لك كامسلك مبارك                                     | ·li 64     |
| 57   | ش فعی کا مسلک مبارک                                    | ·U 65      |
| 58   | احد بن عنبل كامسلك مبارك                               | ·li 66     |
| 59   | رناغوث اعظم كاارشادمبارك<br>برناغوث اعظم كاارشادمبارك  |            |
| 60   | يو <i>ن</i> کې بدديانتي                                |            |
| 60   | غزالی کاارشادمبارک                                     |            |
| 61   | عبدالحق محدث دہلوی کاارشادمبارک                        |            |
| 61   | نرت شاه ولی الله محدث د بلوی کا ارشاد مبارک            |            |
| 62   | رانحی کلھنوی                                           |            |
| 63   | بي <u> ڪتين</u> سوال                                   |            |
| 63   | <br>گفتراوت کی ابتداء                                  | 7          |
| 64   | برین دبابید کی گواہی                                   |            |
| 65   | بالوہابیابن تیمیہ<br>الوہابیابن تیمیہ                  |            |
|      | ا را جبیدان یسید<br>نظافر کصوی                         |            |
| 65   | کلا میر سون<br>الومابیة قاضی شوکانی                    |            |
| 66   |                                                        |            |
| 66   | ابومحابية محمد بن عبدالوماب نجدى                       |            |
| 66   | ب صدیق حسن بھویالی                                     | 80 نوا     |

Ų

| كوانواله بكثاب | 1111-9-1111- 255                         | (بيري |
|----------------|------------------------------------------|-------|
| 67             | عبدالرحمٰن مبارك بورى                    | 81    |
| 67             | نورالحن بھو پالی                         | 82    |
| 67             | وحيدالزمال حيدرآ بادي                    | 83    |
| 67             | اساعيل سلفي                              | 84    |
| 67             | محمد اليوب صابر                          | 85    |
| 68             | بمفت روزه الاعتصام لابهور                | 86    |
| 68             | دعوت فكر                                 | 87    |
| 68             | ر کعت تراور کے پروہانی ندہب              | 88    |
| 68             | سعودی کالرز کی محقیق                     | 89    |
| 69             | ایک غلطهٔ می کاازاله                     | 90    |
| 69             | الجواب                                   | 91    |
| 72             | تراوت اور تبجد كاليك كهناغلط ب           | 92    |
| 75             | وہابیے کے دلائل کا منہ تو ڑجوابات        | 93    |
| 76             | کہای دلیل                                | 94    |
| 76             | الجواب بحون الوباب الجواب بعون الدياب    | 95    |
| 78             | ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور | 96    |
| 79             | ایک روای یعقو بقی                        | 97    |
| 80             | يعقوب فمى پرمحدثين كى مزيد جرح           | 98    |
| 80             | عیسیٰ بن جاریه پرمحدثین کرام کی جرح      | 99    |
| 80             | امام ابوبكر بن ابي خنثيه كي حقيق         | 100   |
| 81             | محدث عباس الدوري كي تحقيق                | 101   |

| كوانواله بكشاپ |                                              | المين تراور |
|----------------|----------------------------------------------|-------------|
| 81             | محدث ابوعبيدالاجرى كي تحقيق                  | 102         |
| 81             | محدث عبدالقدوس بن محمر نذير كي تحقيق         | 103         |
| 81             | مام بن عسقلانی کی شخقیق                      | 104         |
| 82             | محدث محمد بن احمد بن حماد کی تحقیق           | 105         |
| 82             | مامنيائي كي حقيق                             | 106         |
| 82             | مام ابن عدى كي شخقيق                         | 107         |
| 83             | مامهما جى اورامام قىلى ئى تحقىق              | 108         |
| 83             | محد بن عيسلي ڪ تحقيق                         | 109         |
| 83             | محدث امام ابن جوزی کی تحقیق                  | 110         |
| 84             | مامنسائی کی محقیق                            | 111         |
| 84             | مام ذہبی کی محقیق                            | 112         |
| 84             | مام سخاوی کی شخفیق                           |             |
| 85             | مام عبدالرحمٰن بن البي حاتم رازي كي حقيق     | 114         |
| 85             | مام الجرح والتعديل امام يحيى بن معين كي حقيق | 115         |
| 87             | وسری <mark>دلیل</mark>                       | 116         |
| 89             | ېاپيوں كى د دغلى پالىسى                      | , 117       |
| 91             | اخذومراجع كتب                                | 118         |
| 93             | كتب شيعه                                     | 119         |
| 94             | كت وبابيه                                    | 129         |

### انتساب

راقم الحروف فقير مدنى الني اس كاوش كو:

امام الآمه سراج الآمه كاشف الغمه امام المحدثين والفقهاء جليل القدر تابعي سيرناام اعظم الوصيف تعمال بن ثابت رض التيد

اعلى حضرت امام المل سنت مجد درين وملت امام عاشقال شيخ الاسلام والمسلمين ، كشة عشق رسالت وكيل احناف امام الشاه احمد رضا خال بريلوى رضى لثينة

ا البوالفضل محمد منبع رشد و بدایت محدث اعظم ، قطب عالم ، سیدنا مولانا ابوالفضل محمد الله البوالفضل محمد مرداراحد صاحب علیه الرحمة فیصل آبادی

شرابل سنت ، مجابد اسلام ، استاذ العلماء ، حضرت علامه مولا نامفتی محمد عنایت الله صاحب قادری رضوی علیه الرحمة سانگلوی

شخ طریقت ، نائب محدث اعظم پاکستان ، نقشه اعلی حضرت فنا فی الرضا حضرت ، علامه
 مولا نا ابومی محرعبد الرشید صاحب قادری رضوی علیه الرحمة آف سمندری شریف

ی شہیدناموں رسالت، فاتح نجدیت، قاطع دیوبندیت، بجاہد ملت، حضرت مولا نا ابوالحامہ مجمدا کرم رضوی صاحب علیہ الرحمة آف کامونکی کے اساء مبارکہ سے منسوب کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔

محمر کاشف اقبال مدنی مدرس جامعهٔ نوشیدر ضوبیمظهر اسلام سمندری شریف المال 12 المال الم

### حرف آغاز

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكُوِيُمِ أَمَّا بَعُد رمضان المبارک کام ہینہ بڑی عظمتوں اور برکتوں والام ہینہ ہے اس کی ابتداء سے ہی مساجد آباد ہوجاتی ہیں اور تمام اہل اسلام بڑے ذوق وشوق سے عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔

عزیز القدر حافظ دلدارا حمد رضوی اور قاری محمدا عجاز مدنی صاحب مهتم جامعه رضویه مصباح الهدی نے توجہ دلائی، که رمضان المبارک کے فضائل ومسائل پرایک مختصر رسالہ مرتب کیا جائے فقیر راقم الحروف نے مختصر وقت میں بید سالہ ترتیب دیا۔ پیرطریقت رہبر شریعت صاحبزادہ مولا تا حاجی محمد غوث رضوی صاحب سجادہ نشین آستانہ رضویہ رسلولیہ مظہر اسلام سمندری شریف نے فرمایا کہ وہا بیٹیں رکعت تراوت کی بہت سنخ پا ہوتے ہیں۔ مضان المبارک کی ابتداء سے ہی اشتہار بازی اور چیلنے بازی شروع کر دیتے ہیں، ان کا رد کریں ۔ فقیر نے احناف اہل سنت کے دلائل ہیں رکعت تراوت کے ثبوت میں لکھ دیئے ہیں اور اتمام جست کے واسطے وہا بیہ کے اکابر سے اپنا مواقف ثابت کر دیا ہے ۔ مولی تعالی اپنی اور اتمام جست کے واسطے وہا بیہ کے اکابر سے اپنا مواقف ثابت کر دیا ہے ۔ مولی تعالی اپنی اور اتمام جست کے واسطے وہا بیہ کے اکابر سے اپنا مواقف ثابت کر دیا ہے ۔ مولی تعالی اپنی اور اتمام جست کے واسطے وہا بیہ کے اکابر سے ابنا مواقف ثابت کر دیا ہے ۔ مولی تعالی اپنی حبیب مکرم منی اللہ ہے واسلے وہا بیہ کے وسیلہ جلیلہ سے قبول فرمائے ، اور اسے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آئین ثم آئین ۔

### المال المال

آمین بجاه سیدالرسلین علیه الصلو ة واتشکیم دعاؤں کا طالب محمد کا شف اقبال مدنی مدرس جامعه غوثیه رضویه ظهراسلام آستانه عالیه رشیدیه رضویه سمندری شریف ضلع فیصل آباد

......☆☆☆.....

# ﴿تقديم﴾

یددور بڑا پرفتن ہے۔نتُ نے فتنے جنم کے رہے ہیں ، وہابیہ غیر مقلدین خذاہم اللہ عوام اہل سنت کو گمراہ کرنے کے لئے بڑے زور وشور سے اپنی تبلیغ کے روپ میں دنگاو فساد کرتے نظر آتے ہیں۔

جب کی سے گفتگوکرتے ہیں، تو کسی ایک بات پر تھم رتے نہیں جدھر سے پھنس جاتے ہیں تو دوسری طرف بھا گتے ہیں۔

یہ یادرکھنا چاہیے کہ بات کوئی ہواگر اصول سے کی جائے تو مفید ہوتی ہے، اگر باصولی سے کی جائے تو مفید ہوتی ہے، اگر باصولی سے کی جائے، تو سوا وقت کے ضیاع کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہر آ دمی کے فائدے کے لئے طرفین کے مذاہب کے بنیا دی اصول تحریر کر دیئے جائیں تا کہ بامقصد گفتگو کی جاسکے اور وہا بیہ سے ان اصولوں کی پیروی کرنے پر گفتگو کی جائے۔

### وہابیے کے مذہب کے بنیادی اصول

ا۔ وہابی ندہب میں صرف دلائل دوطرح کے ہو سکتے ہیں۔ قرآن پاک اور حدیث مصطفیٰ منی اللہ ہونے ، تیسری کوئی دلیل نہیں ہے۔

آج کل و ہاہیمو مانیانعرہ بلند کرتے ہیں،

اہل حدیث کے دواصول:

### 

برادران! آپ کے دوہاتھ ہیں اور ان دونوں میں دوچیزیں شریعت نے دی ہیں ۔ایک میں کلام اللہ اور دوسرے میں کلام رسول اللہ ،اب نہ تیسراہاتھ ہے اور نہ تیسری چیز۔

(۲) وہابیے کے ندہب میں کسی نبی اور کسی امتی کی رائے اور قیاس دلیل نہیں بن سکتا۔ اور نہ بی قابل ججت واعتبار، وہابیہ کے مولوی محمد جونا گڑھی لکھتے ہیں کہ:

سنئے جناب بزرگوں کی مجتهدوں کی اوراماموں کی رائے وقیاس اجتها داوراستنباط اوران کے اقوال تو کہاں ، شریعت اسلام میں تو خود پینمبر سنی اللیج آدام بھی اپنی طرف سے بغیر وحی کے بچھ فرمائیں تو وہ جمت نہیں۔

(طریق محرص ہم)

تعجب ہے کہ جس دین میں نبی کی رائے جمت نہ ہو،اس دین والے آج ایک امتی کی رائے کودلیل اور جمت سجھنے لگے۔ (طریق محمدی ص ۴۸ سام)

وبإبيكم متندعا لم محرابوالحن صاحب لكصة بين كه:

قیاس نہ کیا کرو، کیوں کہ سب سے پہلے شیطان نے قیاس کیا ہے۔

(ظفرالمبين ص مهطيع چيچيوطني)

وہابیہ کے علامہ وحید الزمان صاحب بھی یہی لکھتے ہیں۔ (لغات الحدیث ۱۳۵ جا کتاب)

س- وہابیہ کے ندہب میں کسی کی تقلید امتی کی خواہ امام ہویا مجتهد شرک ہے وہابیہ کے مولوی محمد جونا گڑھی لکھتے ہیں، کہ تقلید شرک ہے۔

(سراج محمدی ۱۳ سال محمدی ۱۳ سال محمدی ۱۳ سال مولوی محمد جونا گڑھی لکھتے ہیں، کہ تقلید شرک ہے۔

ووں پر بونا کر بھے ہیں، کہ سید سرت ہے۔ وہابیہ کے مولوی ابوالحن لکھتے ہیں، کہ اس بات میں کچھ بھی شک نہیں کہ تقلید خواہ آئمہ اربعہ میں سے کسی کی ہویا خواہ ان کے سواکسی اور کی شرک ہے۔ (ظفر المہین صسے سما سم۔ وہابیہ کے جونا گڑھی سے سوال ہواسوال اور جواب دونوں پیش خدمت ہیں۔ سوال: کیا بیٹے ہے کہ جس وہائی کا باپ خفی (نی) ہوکر مرا ہووہ یہ دعا نہ پڑھے۔رب اغفر جواب ،مشرک کے لئے دعائے مغفرت ناجائز ہے۔ تقلید کی تعریف بھی وہا ہید کی زبانی ملاحظہ سیجئے ، وہابی مولوی ابوالحن لکھتے ہیں کہ

تقلید کے معنی میہ ہیں کہ بغیر دلیل کے کسی کے حکم کو مان لینا اور مید دریا فت نہ کرنا کہ میچکم خدااوراس کے پیغیبر کی طرف سے بھی ہے یانہیں۔ دہابی مولوی فاروق الرحمٰن یز دانی نے بھی تقریباً یہی تعریف نقل کی ہے۔

(خرافات حفيت ص ١٨٨)

سیجن کتب کے حوالہ جات درج کئے گئے ہیں بید ہاہیے کی متند کتب ہیں۔جس کی دلیل بیہ ہے کہ ۱۹۳۷ء میں وہابیہ نے آل انڈیا اہل حدیث کا نفرنس منعقد کی تھی جس میں متعدد وہا بی علماء کی موجودگی میں وہابیہ کے جید عالم ابو یجی امام خال نوشہروی نے وہابیہ کی علمی خدمات پرایک تفصیلی مقالہ پیش کیا جس کو وہابیہ نے بعد میں شائع کر دیا۔ اس کا نام اہل حدیث کی علمی خدمات رکھا۔ اس کتاب میں جو فہرست کتب ہے وہ ان کی متنداور جماعتی حدیث کی علمی خدمات رکھا۔ اس کتاب میں جو فہرست کتب ہے وہ ان کی متنداور جماعتی کتب ہیں۔ مثلا طریق محمدی کا نام فہرورہ کتاب میں شائع ہیں۔ مثلا طریق محمدی کا نام فہرورہ کتاب موجودہے۔

### توجه طلب امور

چونکہ نہ کورہ حوالہ جات سے ٹابت ہوگیا، کہ دہابیہ کے ند بہب میں کسی امتی کی تقلید شرک ہے اور قیاس کرنا شیطان کا کام ہے، اس لئے دہابیہ اپنے ان اصولوں پر قائم رہتے ہوئے مناظرہ میں حدیث کی صحت وضعیف اور راویوں کی بحث اور ان کی تشریح وتوضیح میں بين زاوي ١٦١١- (رانواليك ثاب

کسی امتی کا قول پیش نہیں کرسکیں گے اور نہ قیاس کریں گے،اس لئے کہ کسی امتی کی تقلید شرک اور قیاس کرنا شیطان کا کام ہے۔اس لئے وہ وہابی حدیث یا آیت کا حوالہ ذکر کر کے وضاحت کے لئے اپنی رائے نہیں پیش کرسکیں گے اور ان کو تقدیر کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث روایت کی وضاحت میں اس لئے کہ بید وضاحت تو ان کی ذاتی رائے ہے اس لئے جب بھی مناظرہ میں وہابی کسی امتی کا قول پیش کریں تو ان کو ٹوک کر تقلیدی شرک اور قیاس کی شیطانیت سے تو بہ کروا آگے گفتگو کرنے ویں۔

اہل سنّت کے اصول:

اہل سُنُت کے زوریک کسی بھی شرع کھم کو ثابت کرنے کے چارشر عی دلائل ہیں۔

ارقر آن مجید ۲۔ حدیث رسول ۳۔ اجماع امت ۴۔ قیاس شرع کا ۔

۲۔ ہمار نے زوی کسی بھی فن میں اس فن کی مہمارت رکھنے والے کی رائے معتبر ہموتی ہے، مثلاً دنیوی طور پر ڈاکٹری میں کسی ماہر ڈاکٹر اور انجنیئر نگ میں کسی ماہر زاعت اور مسائل میں فقہاء اور حدیث میں آئمہ حدیث اور تجوید میں کسی مجتود اور گرائمر میں ماہر صرف ونحوکی رائے قابل اعتبار ہے۔ حدیث شریف کے صحت، ضعف میں دواقسام ہیں۔ ایک وہ حدیث شریف جو معمول بہ ہے اور دوسری متروک جس پرامت کا عمل ہے وہ حجے اور متر وک ضعیف ہوتی ہے۔

اور پھرآئمہ حدیث کی بھی دواقسام ہیں۔ محدثین اور دوسری مجتهدین محدثین کا کام روایت کی سند اور الفاظ سے متعلق ہوتا ہے مگر مجتهدین محدثین کا کام صرف پنہیں بلکہ وہ ثابت اور غیر ثابت ،معمول ہے نہیں ہے، تھم شرع کیا ہے بعداس روایت سے متعارض روایات اس کا تعارض کا رفعہو نا ان امور کی تحقیق ہر مجتهدا ہے اصولوں سے کرتا ہے۔ اس لئے امام اعظم ابو حذیفہ نے صحابہ کرام کو بنیا دینایا۔ آثار صحابہ نہ ملنے ک البيارال (18 ما البيات البيال البيال

صورت میں انہوں نے کتاب وسنت کی روشنی میں خوداجتہاد کیا اور آپ کے شاگر دوں نے انہیں اصولوں کے مدنظراحکامات شرعیہ کومرتب کیا ہے۔اس لئے ہمارے نز دیک وہی صحیح ہیں، اور اگر چہ کسی محدث نے ان میں سے کسی روایت کوضعیف ہی کہا ہواور کوئی متروک حدیث ہے۔ مجتہدین کے فیصلہ کی روسے تو ہمارے نز دیک یمی سیجے ہے،اگر چہ محدثین میں ہے کی نے اسے مجے کیوں نہ قرار دیا ہو۔اگر کوئی پہ کے کہ محدثین کا کام کیا فائدہ دے گا؟ تو جواب میہ ہیں محدثین نے اسناد کا جو کام کیا۔اگروہ نہ کرتے جھوٹے کذاب د جال اپنی روایات کوٹھونس دیتے سند کی تحقیق میں انہی محدثین کی تحقیق معتبر ہے مگر حدیث عمل میں مجہدین کی یہی محدثین حدیث پڑلمل یعنی فقہ میں کسی نہ کسی امام کے مقلد ہیں آئمہ صحاح بھی مقلد تھے جس کودہابیہ کے مجد دنواب صدیق حسن نے لھا اور اتحاف النہلا میں تسلیم کیا یعنی محدثین بھی مجہدین فقہاء کے فیصلے کو درست مانتے ہیں۔امام اعظم ابوحنیفہ نے احادیث و صحابہ کے آثار سے کوئی مسکلہ اخذ کیا اور امام صاحب کے بعد اس اثریا حدیث کی سند میں كوئي ضعف پيدا ہو گيا تو اس ميں امام اعظم كا مسئله كيے متاثر ہو گاضعف تو بعد ميں پيدا ہوا غیر مجتهدین کومجتهدین کی تقلید واجب ہے۔غیر مجتهد نه بی اجتها دکرسکتا ہے اور نه ہی مجتهدین کے فیصلے کو محکرایا ہے مسائل کی بھی تین اقسام ہیں (۱) جو کتاب وسنت میں مذکورہ نہیں ہیں۔(۲) جن کے ولائل معارض ہیں (۳) کسی حدیث میں معنی کے اعتبار سے اس میں متعدداحمال ہوں اس کے متعدد معانی ہوسکتے ہوں۔

اب بات تو واضح ہے کہ یہ فیصلہ تو ماہر کتاب وسنت یعنی مجتبد ہی کرسکتا ہے۔

وہابوں سے گفتگو کرتے وقت یا در کھیں

ایک تو بیک ان کا موقف ان سے تحریر کروا کر دستخط کروالیں پھران کے جواصول درج کئے گئے ان پران کومضبوط کریں کیونکہ بیان کی عادت ہے کہ ایک مسئلہ میں بات نہ

آئی تو دوسرے میں پھر جاتے ہیں ان پر گرفت کریں جب تک پہلامسکام ل نہ ہوجائے دوسرا ہر گزشروع نہ کرنے اور جوموقف و ہائی تحریر کردیں ان سے انہی الفاظ ہے تھے مرفوع صریح اور غیرمعارض حدیث کامطالبه کریں۔ بیہ بات لکھ لیں کہ وہابی کس صورت میں تقلید ے نہیں نچ کتے ۔ مثلاً ایک وہانی کہنے لگا ہم حدیث اور قرآن سے باہر نہیں جاتے تقلید شرک ہے۔ میں نے کہا حدیث کی تعریف کیا ہے اس نے تعریف کی تو میں نے کہاا ب ایک آیت یا حدیث پر هوجس کار جمه تمهاری پیتعریف مو؟ کہنے لگا ایسی تو کوئی آیت یا حدیث نہیں ہے میں نے کہا کہ یہ تعریف تم نے کہاں سے کی؟ کہنے لگامحدثین نے کی ہے! میں نے کہا کہ تقلید میں آپ کا مواقف کیا ہے کہنے لگا شرک ہے میں نے کہا کہ تعریف میں محدثین کی تقلید کیے جائز ہے یا کوئی آیت یا حدیث پڑھو کہ محدثین کی تقلید جائز ہے اور فقہاء آئمہ کی شرک؟ کہنے لگا کہ یہ بھی کوئی نہیں ہے! میں نے کہا تو پھر تو تعریف میں محدثین کی تقليدكرك آپ نے شرك كيالهذا آپ بھي توبركريں اور نكاح كی الجركريں۔ فكر

لہذاان اصول وضوابط کے پیش نظراس طریقہ سے وہابیہ سے گفتگو کرنی جا ہے اور
اس کوریکارڈ بھی کرنا جا ہے اور ہر بات پرتج ریاوراس پر حدیث کا مطالبہ کریں تا کہ بیہ جس
طرح عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہی کے اصولوں پران کی ذلت ورسوائی ہو
سکے ، اور سب سے بنیا دی بات بیہ ہے کہ بیفروعی مسائل وہابید دیو بند بیہ سے بنیا داختلاف
نہیں ہے اصل اختلاف بیہ ہے کہ وہابی دیو بندی حضور مثل اللہ اللہ ماکے بے ادب گتائے ہیں
سلے بیلوگ اینا ایمان ثابت کریں دوسری بات بعد میں کریں۔

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَوِيْمِ آمَّا بَعْد ارشاد بارى تعالى سے كه

يا ايها الذين امنو كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون٥

اے ایمان والو! تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جیسا کہ ان پر فرض ہوا تھا جوتم سے پہلے ہوئے ، تا کہتم گنا ہوں سے بچو۔

فا کدہ:۔ اس آیت کریمہ ہے معلوم ہوا کہ روزہ قدیم عبادت ہے روزہ سے مقصود پر ہیز گاری گنا ہوں سے بچنااور تقوی اختیار کرنا ہے۔

تفیرخازن میں ہے کہ حفزت آدم علیہ السلام سے کیکر حفزت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام امتوں میں روزہ بطور عبادت فرض رہا۔ حضرت کیٹی علیہ السلام اور ان کی امت پر بھی روزہ فرض رہا۔ حضرت موٹیٰ علیہ السلام کوجس دن تو رات کے دس احکامات عطا ہوئے، اس دن کے روزہ کی تاکید کی گئی تھی۔ دوسر صحائف میں بھی روزے کے احکامات موجود تھے۔

عفرت عیسیٰ علیہ السلام نے چالیس دن جنگل میں روز ہ رکھااوران کی امت پر بھی روز ہ کی فرضیت کی گئی۔

اسلام کے سوا دوسرے نداہب میں بھی روزہ خاص اہمیت کا حامل رہا۔ قدیم مصریوں، یونانیوں، رومیوں میں بھی روزہ رکھا جاتار ہا، پارسیوں کے رہنماؤں کو بھی روزہ کا علم دیا گیا تھا۔ ہندوؤں میں برت کے علاوہ بعض روزے رکھے جاتے تھے۔ ہر ہندی مہینہ کی گیارہ بارہ تاریخ کو برہمن روزہ رکھتے تھے۔ دور جاہلیت میں عاشورہ کے دن کعبہ مانوالد بك المال (21) المانوالد بك المال المانوالد بك المال المال

شريف پرغلاف ڈالا جا تا اور قریش مکه اس دن کاروز ہ رکھتے تھے۔

چینی بھی حالیس حالیس روزے رکھتے تھے۔

 شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن هدى اللناس و بينت من المدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه و من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر.

ماہ رمضان المبارک جس میں اتارا گیا قرآن اس حال میں کہ بیراہ دکھا تا ہے لوگوں کواور (اسی میں) روش دلیلیں ہیں ہدایت کی اور حسن و باطل میں تمیز کرنے کی سوجو کوئی پائے تم میں سے اس مہینہ کو تو وہ مہینہ روزہ رکھے اور جو بیماریا سفر میں ہوتو اسنے روز ہے اور دونوں میں رکھے۔

### دمضان السيادك

ا۔ حضرت ابو ہریرہ دخلائی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صفی اللیجائی نے ارشا دفر مایا ، کہ جب رمضان المبارک کامہینہ آتا ہے تو آسانوں اور جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں۔

رصیح بخاری جام ۲۵۵ میج مسلم جام ۳۳۸ منن نبائی جام ۲۲۹ منکوة المصافی ۱۲۳ کامیج این جام ۲۲۹ منکوة المصافی ۱۲۳ کامیج این جان ۱۸۵ می ۱۸۳۹ مین داری می ۱۳ جات میرالله بن مسعود رضی للفتها سے روایت ہے کہ سید عالم منی الله این مین نے ارشاد فر مایا ، کہ جب ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور پورا رمضان المبارک کوئی دروازہ ان میں سے بند نہیں کیا جاتا اور سرکش جنوں کے گلوں میں طوق ڈال دیا جاتا ہے اور ہررات ایک منادی صبح تک ندا کرتا ہے۔ جنوں کے گلوں میں طوق ڈال دیا جاتا ہے اور ہررات ایک منادی صبح تک ندا کرتا ہے۔ اے نیکی کا ارادہ کر اور زیادہ نیکی کر ۔ ساٹھ ہزار گنہگاروں کو اے نیکی کا ارادہ کر اور زیادہ نیکی کر ۔ ساٹھ ہزار گنہگاروں کو

دوزخ سے آزاد کردیا جاتا ہے اور بیمعاملہ رمضان المبارک کی ہررات میں ہوتا ہے اور عید کے روز نے سے اور عید کے روز پورے مہینے کے برابر کئنگاروں کی بخشش کردی جاتی ہے۔

(صحیح این حبان ۱۸۳ ج۲ بسنن نسائی ص ۲۳۰ ج ۱، این ملبیص ۱۹ امیح این فزیمه ص ۱۸۸ ج۳،

سنن كبرى بيبق ص٣٠٣ج٣ مشكوة المصابح ص٣١، جامع ترزى ص٢١٥]

(۳) مزیدارشادفر مایا که دمضان المبارک میں ایک رات الی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے جس نے اس میں میں ایک رات الی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے جس نے اس ماہ میں ایک نیکی کی اس کوستر نیکیوں کا تو اب ہوتا ہے۔جس نے اس ماہ میں ایک فرض ادا کیا اس کو غیر دمضان کے ستر فرضوں کے برابر ثو اب دیا جاتا ہے۔جس نے کسی کا روز ہ افطار کر ایا اس کی گران ہوں سے بخشش ہے اور اس کی گردن جہنم سے آزاد کر

ی جاتی ہے۔ (مشکوۃ المصابح ص ۱۷ اصبح ابن فزیر ص ۱۹۱۶ س

(۴) مزیدارشادفرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا اول عشرہ رحمت نصف مغفرت اور ہینہ مرعہ حصر سے میں میں میں المبارک کا اول عشرہ رحمت نصف مغفرت اور

جہم آخری عشرہ اللہ ہے آزادی کا ہے۔ (مظکوۃ المصابح ص ۱۲۳ مجے ابن فزیر ۱۹۳ م

(۵) حضوراقد سن اللهِ اللهِ من الشاد فرمایا که جنت کے آٹھ دروازے ہیں ان میں

ے ایک کا نام الریان ہے اس میں سے روزہ دارداخل ہوگا۔ (صحیح بخدی جام ۱۹۵۸ بنن این لمبرم۱۹)

(۲) ہمارے آقاومولی محدرسول اللہ منی الیوالی ارشاد فرماتے ہیں کہروزہ دار کے منہ کی

بوالله جل مجده الكريم كومشك سے زيادہ پسند ب\_ (صحابن صدید من مننائي جام ١٣٠١)

(۷) الله تعالیٰ جل مجدہ الکریم ارشاد فرما تا ہے، روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس

کی جزادوں گا۔

(سنن داری ص ۲۸ جی بخاری ص۲۵۴ جی ایمن نسانی ص ۲۳۹ جی این حبان ص ۲۷۸ ج ۲ جی این فزیمه ص ۲۹ جس

(٨) حضورا كرم شافع روز جزامل اللهيرية من ارشاد فرمايا، كه جو محض الله تعالى كے لئے

# المال 23 ما المال المال

ایک روز ہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کوجہنم سے ستر سال کی مسافت دور کر دیتا ہے۔ (صحیح مسلم ۲۶۲۳جا)

(9) امام الانبیاء منی اللی ایم نے ارشاد فرمایا که 'روزه دُهال ہے اور حفاظت کا قلعہ ہے، ہرشے کی زکوۃ ہوتی ہے، بدن کی زکوۃ روزہ ہے '۔

(منکوۃ ص۱۷، جامع ترندی ص۱۵ ان ابنی اجی ۱۹ ان انگی م ۲۲ جا، این خزیم ۱۹ اجس)

(۱۰) احمد مختار حبیب پروردگار منی اللی آئی نے ارشاد فرمایا ، کدیا نچوں نمازوں اور جمعہ
سے جمعہ تک رمضان سے اسکلے رمضان تک تمام گناہ مناویئے جاتے ہیں ، اگر کبیرہ گناہوں
سے بچاجائے۔

(II) روزه داركاسونا بهي عبادت ب، او كما قال عليه الصلوة والسلام

کچھ دیر کے بعدارشاد فرمایا کہ اے علی اتمہارے ساتھ کون ہے آیا ہے عض کیا کہ عبد اللہ بن مسعود! فرمایا قریب آ جاؤہم حاضر خدمت ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ آپ منی اللہے اپنے کی

# المال 24 المال كون المال ك

مبارک پیشانی چودھویں رات کے جاند کی طرح چیک رہی تھی حضرت ابن مسعود رضی لله عنبانے اس دکش آواز کے بارے میں عرض کیا؟ تو حضورا کرم منی اللہ اللہ نے ارشاد فر مایا کہوہ حضرت جرائیل امین کا نغمہ تھا۔

جرائيل امين في عرض كيا، كه يارسول الله إصلى الله عليك وسلم مين آب من الله الله الله كل خدمت میں حاضری کے لئے آر ہاتھا، کہ راتے میں حضرت خصر علیه السلام سے ملا قات ہوگئ آپ منی الله اینم کی ذات والا صفات کے متعلق ان سے گفتگو ہوگئی۔اسی دوران میں نے ا یک فرشته دیکھا جس نے لعل وجواہرات اورموتیوں سے مزین تخت کواپنی پشت پر اٹھایا ہوا ہاوراس تخت پرایک شخص بیٹا ذکر خدا میں معروف ہے میں نے فرشتے ہے اس کے متعلق یو چھااس نے عرض کیا می خص دو ہزارسال جنگلوں میں عبادت کرتار ہا، پھراس نے سمندروں میں عباذت کرنے کے شوق کا اظہار کیا۔ اور بارگاہ رب العزت میں التجا کی وہ مقبول ہوئی۔اس کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے تھم دیا اور اب بیم صروف عبادت ہے۔ تو حضورسید عالم صلی اللہ ہوئے ارشاد فر مایا کہ (طوبی که )اس کے لئے خوشخری ہے تو جرائيل امين نع عرض كياكه طوب لك ولاعتك آپ سن الله و آپ من الله و الم كى امت كے لئے بھى خوش خبرى ہے،حضور عليه الصلوة والسلام نے ارشاوفر مايا كه كيا ايسا با كمال شخص ميرى امت ميں بھى ہے، جرائيل امين نے عرض كيايار سول الله! صلى الله عليك وسلم الله تعالیٰ نے ایک ایسا شہر عظیم پیدا فر مایا ہے جس کے طول وعرض کو الله تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔اس میں بے ثار فرشتے موجود رہتے ہیں ہرایک کے ہاتھ میں سفید جھنڈا ہے،ہر جھنڈے پرکلمہ شریف لکھا ہوا ہے، اس میں موجود فرشتوں کی عبادت آپ منی اللہ اللہ اللہ امت کے بعدروزہ دارول کے لئے دعائے مغفرت کرنا ہے جب ماہ رمضان آتا ہے تو فرشتوں کو چکم ہوتا ہے کہ اس شہر میں جا کراس عبادت میں مشغول ہوجا کیں پہلے فرشتے عرش

الالبال كالالبال كالالبال كالالبال كالوالد كالوالد كالوالد كالمال كالوالد كالو

پر حاضر ہوجاتے ہیں بیطمت ان کوآپ منی اللہ ہوتی ہے ، ہر ماہ رمضان کی جلوہ گری کے خاطر دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے ، ہر ماہ رمضان کی جلوہ گری کے موقع پر فرشتوں کا بیتادلہ ہوتار ہتا ہے۔

(۱۳) ارشادفر مایا که ماه رمضان کی آمد ہوتی ہے تو منادی نداکر تا ہے اے فرشتو! میرے حبیب من اللہ اللہ کے امتیوں کے گناہ نہ کھو میں ان کو بخشنے والا ہوں۔

احررام رمضان كاصله

علامه عبدالرحن صفوري عليه الرحمة نقل فرمات بي كه:

ایک مجوی نے اپنے بیٹے کوملمانوں کے سامنے ماہ رمضان میں پچھ کھاتے
پیتے دیکھا، تو اے خوب سزادی اور کہا کہ تو نے مسلمانوں کے سامنے ان کے
مقدس مہینے کی عزت وحرمت کو کموظ خاطر نہ رکھا، اسی ہفتے مجوی فوت ہوگیا کسی
نے اے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے پوچھا تو وہی مجوی ہے،
مجوی نے کہا ہاں لیکن جب میرا آخری وقت آیا تو اللہ تعالی نے ماہ رمضان کا
احترام کرنے کی برکت ہے مجھے دولت ایمان سے سرفراز فرما دیا تھا۔

(زبهة المجالس ص ١٥٥٠)

قارئین کرام!رمضان المبارک کے احترام کی برکت سے اللہ تعالی مجوی کو دولٹ ایمان عطافر مادیتا ہے مگر وہ مسلمان کتنے بدنصیب ہیں جو ماہ رمضان کو پاتے ہیں مگراس کی ایمان عطافر مادیتا ہے مگر وہ مسلمان کتنے بدنصیب ہیں جو ماہ رمضان کو پاتے ہیں مگراس کی

ماه رَمُصان کی وجهشمیه

رمضان المبارک بردی عظمتوں اور برکتوں رحمتوں والامہینہ ہے۔اس کی وجہتسمیہ مختلف آئر نمختلف طریقہ سے بیان کی ہے۔اختصاراً ہم عرض کررہے ہیں۔ المال (26) المال ا

(۱) رمضان رمضا ہے مشتق ہے رمض موسم خریف کی بارش کو کہتے ہیں جس سے زمین دھل جاتی ہے اور رہنے کی فصل خوب ہوتی ہے، چونکہ رمضان المبارک دل کے گردو غبار کو اچھی طرح دھودیتا ہے، اس سے اعمال کی کھیتی سرسبز وشاداب رہتی ہے۔ اس لئے اسے رمضان کہتے ہیں۔

(۲) رمضان درمض 'نے بناہے جس کا مطلب گرمی ، جکناہے اس لئے کہ مسلمان ماہ رمضان میں بھوک اور بیاس کی تیش کو برداشت کرتے ہیں اور بیا ماہ رمضان کتے ہیں۔ والتاہے۔ اس لئے اسے ماہ رمضان کتے ہیں۔

(۳) جب مبینوں کے نام رکھے گئے جس موسم میں جومبینہ تھااس اعتبارے اس کا نام رکھ دیا گیا، جو ماہ مبارک گرمی میں تھااس کا نام ماہ رمضان رکھ دیا گیا جومبینہ موسم بہار میں تھا ،اسے رہے الاول کا نام دے دیا گیا اور جس مہینے برف کی طرح پانی جم رہا تھا اسے جمادی الاول کا نام دے دیا گیا۔
(تغیر نیمی)

(۵) رمضان میں پانچ حروف ہیں ر،م،ض،ا،ن،رسے رضائے الہی م سے مغفرت الٰہی ض سے صانت الٰہی الف سے الفت الٰہی نون سے نوال وعطائے الٰہی مراد ہے۔

### روزه کی فرضیت

اولاً عاشورہ کا روز ہ فرض تھا پھر ایام بیض قمری مہینے کی تیرھویں چودھویں پندرھویں تاریخ کے روزے فرض کئے گئے ہے۔ ھے کو رمضان المبارک کے وزوں کی فرضیت سے عاشورہ اورایام بیض کے روزوں کی فرضیت منسوخ کردی گئی۔ درمختار میں ہے كہ جرت كے ذير هسال اور تحويل قبله كے بعددى شعبان كوروز و فرض كيا كيا۔

(いきしかいかり)

طلحہ بن عبیداللہ سے مروی حدیث میں بھی ہے کہ رمضان کے روز نے فرض ہیں ( بخاری) روزوں کی فرضیت پر آئمہ اربعہ سے سیدی امام اعظم ابوحنیفہ اور امام مالک شافعی امام احمد بن حنبل علیم الرحمہ مشفق ہیں ۔ روزہ کی فرضیت پراجماع امت بھی ہوا ہے۔ (ہدایہ) اس لئے روزہ کی فرضیت کا مشکر کا فرہے۔

#### روزه کی تعریف

روزہ کا لغوی معنی ہے کسی چیز سے رُکنا اور اس کا ترک کرنا۔اصطلاح شریعت میں عاقل بالغ مسلمان مردوعورت کا ثواب کی نیت سے طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع کوترک کرنے اور محر مات سے بچنے اور اپنے نفس کوتقو کی کے لئے تیار کرنے کا نام روزہ ہے۔

تیار کرنے کا نام روزہ ہے۔ (لمان العرب ص ۲۵۱ج ۱۱، الکفایہ مع فتح القدیرص ۲۲۳ج۲)

### روزه کی اہمیت

قرآن جمید میں اس کا فلسفہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ '' کہتم تقویٰ اختیار کرو' روزہ سے خوف خدا بیدا ہوتا ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ وہ کون می طاقت ہے جو کروڑوں انسانوں کو پورادن تخت گرمی اور دھوپ میں ایک پانی کا گھونٹ پینے سے بھی بازر کھتی ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کے مجبوب من اللہ اور تم کے حکم پر عمل کرنے کا تہیہ ہے۔ نماز روزہ جیسی عبادات میں یہ حکمت بھی پوشیدہ ہے کہ مسلمانوں میں خدا ترسی اور خل احکام کی روح بیدا ہو، اوروہ اسلامی طرز زندگی سکھ جائے ۔مسلمان تمام مصائب و آلام اس لئے بر روح بیدا ہو، اوروہ اسلامی طرز زندگی سکھ جائے ۔مسلمان تمام مصائب و آلام اس لئے بر داشت کرتا ہے کہ اسے خدا کا خوف اور اس کے نبی منی اللہ ایر تم کی شرم ہے ۔ حالانکہ اگر وہ حجیب کرکھا، بی لے لؤاسے کون روک سکتا ہے بیصرف خدا خوفی کا جذبہ ہے۔

## الالبات المالالك المالالك

### اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کے بچین کا واقعہ

سر کار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی علیه الرحمة کا بچین ہے، ماہ رمضان المبارك ہے،آپ كے پہلے روزه كى بات ہے، دوپېر كاونت ہے، گرمى كى شدت ہے آپ کے والدگرامی آپ کوایک کمرے میں لے جاتے ہیں کمرہ اندرسے بند کرلیا جاتا ہے فرنی کا پیالہ آپ کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، فرمایا بیٹا کھالوتم ابھی بیچے ہوعرض کیا میراتو روزہ ہے کسے کھاؤں؟ والدگرامی مولا نانقی علی خال نے فر مایا بیٹا بچوں کے روزے ایسے ہی ہوتے ہیں، میں نے دروازہ بند کر دیا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ امام احدرضا بریلوی علیہ الرحمة جواب دیتے ہیں ابا جان! جس کے علم سے روزہ رکھاوہ تو دیکھر ہاہے والدگرامی کی آنکھوں میں آنسوآ گئے اورآپ کوسینے سے لگالیا۔ (مجدداسلام، حیات اعلی حفزت) روزہ کے ذریعہ بیہ تربیت کی چاتی ہے جس طرح ماہ رمضان میں احکامات الہی کی بجا آوری کی ہے اسی طرح سارا سال اور زندگی کے دوسرے معاملات میں بھی خدا تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری کرے۔روزہ میں جسمانی روحانی فوائد ہیں طبی نقطہ نظر سے بھی روزہ قوت و طاقت کا ضامن ہے ارسطواور فیٹا غورث وغیرہ کے نزد یک تزکیہ قلب اور دماغ کی صفائی کا بہترین علاج میے کدانسان بھوک پیاس اورخواہشات کی تکالیف کو برداشت کرے۔اس سے خیالات میں یا کیزگی اور جذبات میں طہارت پیدا ہوتی ہے۔ تمام فلاسفراطباراس عبادت کی اہمیت وفوائد کیمعتر ف ہیں۔روحانی فوائد کچھ بیان ہو چکے جو کہ روز روثن کی طرح عیاں ہیں۔

رمضان كى ابتداء

حضرت سیدناابو ہریرہ رضی اللہ ہے مروی ہے کہ حضور سید عالم منی اللہ ہو آئے منے ارشاد فر مایا کہ روزہ چاندد مکھ کرر کھو،اور چاندد مکھ کرافطار (اختتام) کرواورا گربادل ہوں تو تعیں کی گنتی یوری کرو۔

# المالك (29 مالالك كالمالك (29 مالالك كالوالد بك المالك الم

صیام رمضان کی گنتی

رمضان المبارك كامهينة بهى ٢٩ دن كاموتا ہے اور بھى تىس دن كا-

و من الله المن معود رضائت فرمایا کہ ہم نے نبی کریم منی الله الله کے ساتھ رمضان المبارک میں ۲۹ روز وں کی نسبت زیادہ مرتبدر کھے ہیں ۔امام تر مذی نے کہا اس کے متعلق متعدد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایات منقول ہیں۔

نياجا ندد يكضے كى دعا

حضرت طلحه بن عبيد الله رضافة فرمات بين كه نبي كريم مني الثيرية م جاندو يكھتے توبيد عا

برعت

اَللَّهُمَّ اَهِلَّةَ عَلَيْنَا بِاللَّا مُنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ رَبِّى وَرَبُّكَ الله مُن وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ رَبِّى وَرَبُّكَ الله.

اس کےعلاوہ بھی دعا ئیں احادیث میں مذکورہ ہیں۔

روزه کی نیت

نیت کے بغیرروز ہمیں ہوتا ،اورنیت کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں۔نیت ول کے ارادہ کا نام ہے اگر زبان سے نیت کہاول میں ارادہ کرلیا تو روزہ ہو گیا البتہ زبان سے نیت کرنا ہوتو کسی بھی زبان میں کر سکتے ہیں۔

حری حضور سید عالم من اللیم آرینم کی سنت پھل باعث برکت ہے۔ سحری نہ کرنے کے باوجود روزہ تو ہوجائے گاالبتہ کر لینا سنت و مستحب ہے۔ حضور سید عالم من اللیم آئی آئی نے ارشاد فر مایا کہ سحری کیا کرو،اس میں برکت ہے۔ فر مایا کہ سحری کیا کرو،اس میں برکت ہے۔

# المال المال

منداحد کی روایت میں ہفرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔

### سحرى كالمحبوب كهانا

حضور سید عالم صنی اللہ اللہ نے ارشاد فر مایا! مومن کے لئے سحری کا بہترین رہے۔ ہمیں چاہیے سحری کھانے میں کھجور کو بھی شامل کر لیا کریں تا کہ مزید برکت کھاٹا تھجورے۔

حاصل ہوجائے۔

#### سحرى كاوفت

يبود ونصاري رات كوسونے كے بعد كھانا پيناحرام جانتے تھے۔ ابتدائے اسلام میں یہی تھم تھا بعد میں منسوخ ہوگیا۔حضرت براء رضی التی سے مروی کہ صحابہ کرام میں اگر کوئی افطاری سے قبل سوجاتا، تو ساری رات اسے کھانے پینے کی اجازت نہتھی۔ ایک مرتبہ حضرت قیس نے روز ہ رکھا بوقت افطاری اپنے گھر میں بیوی کے پاس آئے اور کھا نا طلب كيابيوى نے عرض كيا كميں تلاش كركے لاتى ہوں۔ بيوى واپس آئى تو وہ سو چكے تھے۔ دوسرے دن دو پہر کودہ بے ہوش ہو گئے حضور سید عالم من اللے اللہ کی خدمت اقدس میں اس كاتذكره مواراس يربيآيت نازل موئى (احل لكم ليلة الصيام الرافث الى نسائكم اوريجي آيت نازل مولى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ) صحابه كرام بهت خوش موئر ( الخارى )

حضورسید عالم منی الله الله الم فع ارشادفر مایا سحری کیا کرو، سحری کھانے میں برکت (سنن كبرى ص ٢٣٦ج، مصكوة ص ١٥١، ترندى ص ١٥٠ج ا، نسائى ٢٣٣ع، دارى ص ٨ ج٠) سحری کا وقت طلوع فجر تک ہے۔

وقت إفطار

روزے کا وقت غروب آفتاب تک ہے جب سورج غروب ہوتو روز ہ افطار کرلینا چاہیے۔ بخاری مسلم میں حضرت عمر رضی گئی سے ایک حدیث اس متعلق مروی ہے۔ سحری میں تاخیر کرنا اور افطار میں جلدی کرنامتحب ہے۔

اس کے متعلق بخاری مسلم اور دیگر کتب حدیث میں احادیث مروی ہیں مسلم شریف میں حدیث ہے اس وقت لوگ خیر پر رہیں گے جب تک سحری میں تاخیر اور افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔

افطار کی دعا

جب حضور سيد عالم من النيرية لم روزه افطار كركيتے توبيد عا پڑھتے۔

ٱللَّهُمَّ لَكَ صُمُتُ وَعَلَى رِزُقِكَ ٱفْطَرُتُ:

اے اللہ میں نے تیرے لئے روزہ رکھااور تیرے ہی رزق پرافطار کیا (ابوداؤد، کھوۃ)

میر معاقبل افطار ہے یا بعد افطار اس کی تفصیلی تحقیق کے لئے سیدی اعلیٰ حضرت

مریلوی علیہ الرحمة کے رسالہ العروس المعطار فی زمن دعوت الافطار (مطبوعہ سلم کتابوی لا ہور)

میں ملاحظہ کریں۔

افطارس چیز ہے کرنا چاہیے

حضورعلی الصلوة والسلام تحجوریا پانی سے افطاری فرماتے تھے آپ منی اللہ الم تھے اس میں برکت فرمائی ہے۔

روزه ندر کھنے کا شرعی عذر

ایبا بیارجس سے بیاری شدید بردھ جانے کا اندیشہ ہے شرعی سفر کا مسافر ،حیض و

الالالكانات المالة (32)

نفاس والی عورت روزہ ندر کھے، حاملہ دورھ پلانے والی عورت جس کواپنی یا بچہ کی جان کا خوف ہو،اکراہ شرعی ،جنون اور جہادان سب صورتوں میں روزہ ندر کھنے کی رخصت ہے۔ شخ فانی زیادہ ضعیف العمر جو بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے اس کو چا ہے روزہ کے بدلہ فدید دےاس کے بعد طاقت محسوں کرے تو روزہ کھنا واجب ہے،ان صورتوں میں بعد میں روزہ کی قضالا زم ہے۔
(درمی)رص کے الم ۱۱۱،۲۱۱ ج

سن کے بدلے نہ کوئی دوسراروزہ رکھ سکتا ہے نہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ان کا فدیہ دے سکتا ہے یانفلی نماز دروزہ کا ثواب دوسرے کو بخش سکتا ہے۔

#### ون چيزول سےروز هميس توشا

جول کرکھانے پینے ،گردوغبار کھی ،مچھر کاحلق میں چلے جانا تیل اورخوشبوکا لگانا ، بلغم نگل جانا 'قے آ جائے ،شسل کرتے ہوئے کان میں پانی چلا جائے ،خون نکلے مسواک کرنے ، دانت نکلوانے آ تکھ میں کسی قسم کی دواڈ النے ، سحری کے وقت دانتوں میں پچنسی ہوئی کوئی چیز چنے کی مقدار سے کم نگل جائے ، احتلام ہوجائے یا دھواں وغیرہ کاحلق میں چلے جانا ان سب چیز وں سے روزہ نہیں ٹوشا۔ (درمخارم خاوی شامی میں محالا کے باامر مجودی ٹیکر گلوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوشا سید مفتی اعظم ہند شنم ادہ اعلی حضرت مولا نا شاہ محمد محلفی رضا خال نوری علیہ الرحمة نے فقاد کی مصطفوری ہے مولا نا مفتی اعظم محمد جلال الدین احمد امجدی علیہ الرحمة نے فقاد کی فیض الرسول ص ۱۲۵ ج ا مفتی اعظم پاکستان سید ابوالبر کات شاہ صاحب علیہ الرحمة نے فقاد کی حزب الاحناف ص ۱۳۹ پر یہی کی فتو کی دیا ہے تفصیلی دلائل کے شائفین فقاد کی فیض الرسول وغیرہ میں ملاحظ فرما کیں۔

روزه میں مکروہ چیزوں کابیان

جھوٹ، چغلی،غیب گالی گلوچ کسی جز کا بغیر کسی عنی کیچکھنا اجبانا کی علق میں اتر

البك تاوي المال (33 مالال كانوال بك شاپ

آئے ، نا جائز کھیل کھیانامنعہیں بہت ساتھوک جمع کے نگل جاناغسل میں منداور ناک میں پانی ڈالتے وقت مبالغہ کرنا ہیں چیزیں روزہ میں مکروہ ہیں (درمخارو نقادی شامی) سرمدلگا ناخوشبو لگاناوغیرہ روزہ میں بھی مکروہ نہیں ہیں۔

جن چیزوں سے روز ہ ٹوٹ جاتا ہے

منے جرکر قے آئی اوراس کو چنے کی مقداریا اس سے زیادہ نگل جائے ناک اور منہ منہ پانی ڈالتے وقت حلق سے نیچ اتر جائے یا دماغ میں چڑھ جائے ،حقہ سگریٹ پینے پان کھانے ناک میں نسوار لینے ناک اور کان میں کوئی دواڈ النے،مشت زنی سے انزال ہو جائے ،عورت کوچھوا بوسہ لیا،مباشرت کی کہ انزال ہوگیا۔ان سب صور تول میں روزہ ٹوٹ گیا کھانے بینے یا جماع کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جا تا ہے اگر روزہ کا یا دہو۔

(ところいいとのいかいかいろう)

جن صورتوں میں صرف قضالا زم ہے

خیال کیا کہ صح صادق شروع نہیں ہوئی کھایا، پیا، جماع وغیرہ کیا بعد میں بیہ خیال غلط ثابت ہوا' یا بید گمان کیا کہ سورج غروب ہو چکا روزہ افطار کرلیا حالانکہ ابھی غروب آفتاب کا وقت نہ ہوااس صورت میں روزہ ٹوٹ گیا البتۃ اس کی قضا کر ہے بھول کر کھایا پیا اور سوچااب توروزہ ٹوٹ گیااب قصدُ اکھایا پیا تو صرف قضا ہے۔

صبح کونیت نہیں تھی زوال سے پہلے کر لی پھر کھایا پیا تو صرف قضا کرے پیٹ یا
د ماغ کی جھلی تک زخم تھااس تک دوائی ڈالی پیٹ یا د ماغ تک چلی گئی کان میں تیل ٹیکایا یا
حقہ لیا یا ناک سے دوائی چڑھائی کاغذمٹی گھاس کھایا جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں تو
صرف قضالازم ہے حلق میں بارش کی بوندیا اولایا پیدنہ وغیرہ نگل لیا تو صرف قضاللازم ہے۔

الله على الل

قضاً کے ساتھ کفارہ کی ادائیگی

قصد اروزہ بغیر شرعی عذر کے توڑنے سے قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہے۔
کفارہ بیہ ہے کہ مسلسل ساٹھ روزے رکھے اگر بیاری کی وجہ سے ہے تو ساٹھ مسکینوں کو دو
وقت کا کھانا کھلائے بیاری ختم ہونے پر روزے کی قضا بھی کرے قضابیہ ہے کہ روزہ کے
بدلے روزہ رکھے۔

(درمخارص محااج)

#### روزه كافدييه

بوڑھاضعیف جس کی عمر بہت زیادہ ہوگئی ہواوراس میں روزہ کی طاقت نہ ہواس کوروزہ نہ درکھنے کی اجازت ہے مگر رید کہ ہرروزہ کے بدلے روزہ کا فدید دے فدید رہے کہ ایک مسکین کو پیٹ بھر کر دونوں وقت کھانا کھلا دے ۔

(درمخارص ۱۱۱ جسکین کو پیٹ بھر کر دونوں وقت کھانا کھلا دے ۔

#### روزے کے درج

ججۃ الاسلام امام محمد بن محمد غز الی رضی لٹنے اور دیگر صوفیاء کرام کے نزویک روز ہے کے تین درجے ہیں۔

ا۔ عام لوگوں کاروزہ کہ کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنا۔

۲۔ خواص کاروزہ کھانے پینے جماع سے رکے رہنا اور اس کے علاوہ کان زبان ہاتھ
 پاؤں آنکھ اور تمام اعضاء کو گناہ سے بازر کھنا۔

س۔ خاص الخواص کاروزہ، جمیع ماسوااللہ سے اپنے آپ کو بالکل جدا کر کے صرف اللہ سے استحالیے آپ کو بالکل جدا کر کے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی توجہ قائم رکھنا۔

#### تمازر اوح

سمي بھي عاقل، بالغ مسلمان پربيس ركعت تر اوتح پڑھناسنت موكدہ ہے اوراس

مہینہ بھرنماز تراوت میں ایک بارقر آن مجید فتم کرناسدتِ موکدہ ہے روزہ اور تراوت کلازم وملز دم نہیں اگرایک رہ جائے تو دوسری عبادت میں شریک ہوجائے۔ تراوت کا میں جماعت سنت کفاریہ ہے ایک نے بھی پڑھ لی تو ادا ہوگئ اگر مسجد کے سب لوگوں نے چھوڑ دی تو سب گناہ گار ہوں گے نابالغ کے پیچھے کوئی بھی نماز جائز نہیں۔

بعض قاری تراوی میں اس قدر تیز پڑھتے ہیں کہ یعلمون تعلمون کا ہی پہتہ چاتا ہے۔ اتن تیزی جائز نہیں ہے امام داڑھی کترایا حدشر عسے کم کرانے والا نہ ہو فرض نماز ہو یا تراوی کا ام عاقل بالغ صحیح العقیدہ تنی بریلوی اور پابند شریعت ہونا ضروری ہے، دیو بندی، وہا بی، شیعہ، قادیا نی وغیرہ جینے بددین ہیں ان کے پیچھے نماز ہر گرنہیں ہوتی ۔ ان بد نہ ہوں کے پیچھے نماز ہر گرنہیں ہوتی ۔ ان بد نہ ہوں کے پیچھے نمازیں پڑھ کرا ہے ایمان اور نمازوں کو برباد نہ کریں سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی اور سیدی محدث اعظم پاکستان مولانا ابوالفضل محمد سر داراحمد صاحب علیہا الرحمة اور دیگر اکا برکا یہی فتوی محمل ہے۔

تمازوتر

(در مختار مع روالمحتار ص ۱۲ اج۲، فقادی رضویی اه ۵ ج۳، فقادی حالدیی ۲۵۸، فقادی مصطفویی ۱۳۶۳، بهار شریعت ص ۲۲ ج۳، فقاد کی اعملیه ص ۲۳ ج۳، فقاد کی اعملیه ص ۲۳ ج۲۲

فضيلت اعتكاف

اعتكافكالغوى معنى هبرناب اوراصطلاح شرع مين اللدتعالى تقرب اوراس

المال 36 مالالك المال ال کے ذکر کی نیت سے تھبرنا۔

(المفردات ص ٣٣٢، الاحكام القرآن ص ٢٣٠٥)

(نضيلت اعتكاف)

حضور سید عالم منی الله الله ارشاد فرمایا، که اعتکاف کرنے والے کواس قدر نکیاں ملتی ہیں کہ گویا اس نے ساری عمر نیکیاں ہی کی ہیں اور وہ گنا ہوں سے محفوظ ہوجاتا (این ملیص ۱۲۷)

مزیدارشاد فرمایا، که جس نے رمضان المبارک کے آخری دس دنوں کا اعتکاف کیاوہ ایساے کہاس نے دوج اور عمرے کئے۔ (سنن كبرى يبيق ص١٦٣ج٥)

(مسائل اعتكاف)

بیں رمضان المبارک غروب آفتاب سے کیکر اختتام رمضان المبارک تک اعتكاف كرناسنت ہے۔اعتكاف كے لئے روز ہ شرط ہے۔مردمبحد میں اعتكاف كرے اور عورت اپنے گھر میں جہاں اس نے نماز کے لئے اپنی جگہ مقرر کی ہے۔الی متحد جہاں یا کچ وقت کی نماز با جماعت ہوتی ہومیں اعتکاف ہو جائے گا۔ جامع مبجد کی شرط نہیں ہے۔ معتکف کو بغیر عذر شرعی وطبعی کے حدود مسجد سے نکلنا جائز نہیں مثلا یا خانہ پیشاب اور عسل فرض ادر وضو وغیرہ ،معتکف نماز جمعہ کے لئے دوسری مسجد میں عین وقت خطبہ جاسکتا ہے۔ اگر کھانالا کردینے والا کوئی نہ ہوتو خود کھانا گھرے لاسکتا ہے۔اعتکاف کرنے والے کے سوا کسی دوسرے کومبحد میں کھانا بینا یا سونا جائز نہیں ۔معتکف اعتکاف کی حالت میں ذکر و اذ کار ، درود شریف دینی کتابوں کا مطالعہ وعظ ونصیحت میں وقت گز ارے \_فضول گفتگواور د نیوی با تیں اور غلط رسائل پڑھنے سے اجتناب کرے۔

( در مختار مع شامی ص ۱۳۱۱ ج۲ فقا و کی عالمگیری ۱۳ ـ ۱۱۲ ج۲ بدا نُع الصنا نَع ص ۱۵ اج۲ عدا. مع فتحالة، رع ٨٠٣٠ جريالميد اح روا جس

شبقدر

اسے شب قدر کہتے ہیں اس میں اختلاف ہے کہ وہ کون کا رات ہے، جمہور کے قول کے مطابق وہ رمضان المبارک کی ستا کیسویں رات ہے۔ حضور سیدعالم منی اللہ ہے ارشاد فرمایا کہ

جس نے ایمان کی حالت اور تو اب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا اس کے گزشتہ گناہ معان کردیئے جاتے ہیں۔ (میچ بندی میں ۱۳۵۶مجھ این فزیمہ میں ۱۹۵۵م

اس رات میں ہمیں چاہیے کہ ذکر واذ کارعبادت نوافل تو بہ واستغفار ، تلاوت قرآن مجیدکریں اوراسی میں رات گزاریں۔

حضرت علی المرتفنی رضی نشیر نے ارشاد فر مایا ،اس رات عشاء کے بعد جو مخص سات مرتبہ سورۃ القدر پڑھے گا۔اللہ تعالیٰ اسے آفات و بلیات سے محفوظ فر ما دے گا ستر ہزار فرشتے اس کے لئے جنت کی دعا کریں گے۔

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض اللہ ہاکو حضور سید عالم من اللہ اللہ نے اس رات پڑھنے کے لئے بید عاتعلیم فرمائی۔

ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفُو فَاعْفُ عَنِّي يَا غَفُورُ

بزرگان دین نے اس رات نوافل پڑھنے کے مختلف طریقے تحریر کئے ہیں ۔ ملاحظہ فرمائیں روح البیان ،اورغدیۃ الطالبین صرف ایک طریقہ پرخوف طوالت کی وجہ سے اکتفاکرتے ہیں۔

جوآ دی شب قدر میں چار رکعت اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ

# المال المال

کے بعد الھا کم التکاثر ایک باراورسورۃ اخلاص تین مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالی موت کی تخت سے محفوظ و مامون فرمائے گا۔

#### نوافل قضاعمري

نوافل قضاعمری جمعة السارک کے دن پڑھے جاتے ہیں بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہاس سے قضا نمازیں ادا ہو جاتی ہیں اور بعض لوگ اسے حرام و بدعت قرار دیتے ہیں۔حالانکہ یہ دونوں خیال غلط ہیں۔

اس سے مقصود صرف میہ ہے کہ جس شخص کی فرض نمازیں قضا ہو گئیں تھیں اگروہ اللہ تعالیٰ کے حضور کچی توبہ کے ساتھ وہ نمازیں قضا اداکر لیتا ہے اور پھر قضا عمری کے نوافل اداکرتا ہے۔ تو پھرنمازوں کے قضا ہونے کا جو گناہ تھا اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمادےگا۔

نوافل قضاعمری کاطریقه به به جمعة الوداع کے دن جمعه اور عصر کے درمیان باره رکعت نماز نوافل ادا کرے اور ہر رکعت میں سورة فاتحه آیت الکری سوره اخلاص سوره فلق سوره الناس ایک ایک باریڑھے۔

بعض آئمہ بزرگان دین نے اس کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ چار رکعت نمازنفل ادا کرےاور ہررکعت میں ایک مرتبہ آیت الکری اور پندرہ مرتبہ سورۃ الکوڑ پڑھے۔سلام کے بعدا یک سومر تبہ درود شریف اورا یک سومر تبہاستغفار کرے اور پھردعا کرے۔

#### (صدقة فطرمة متعلق مسائل)

شمندالفردوس میں روایت ہے کہ حضور باعث تخلیق کا مُنات مِنَ اللہِ ہِ ہِمَ نے ارشاد فر مایا کہ روزہ زمین وآسمان کے درمیان معلق رہتا ہے یہاں تک کہ صدقہ فطر ادانہ کر دیا جائے۔مزیدارشادفر مایا کہ اعلان کر دوصدقہ ،فطرواجب ہے۔

(14. 05:1 11- ( 12 100 P. ( : 72))

المال المال

ہرصاحبِ نصاب پر اپنا اور اپنے چھوٹے بچے کی طرف سے صدقہ فطر اوا کرنا واجب ہے سنت یہ ہے کہ نمازعید سے پہلے اوا کر دے۔ وگر نہ بعد میں ہی اوا کر دے باپ نہ ہوتو واوا کے ذمہ پوتے پوتیوں کا صدقہ فطر واجب ہے۔علماء نے فر مایا گندم سے صدقہ فطر سواد وسیر نی کس بنتا ہے۔ (ہدائیٹ فٹے القدیم ۲۱۸ جادری تاری ۹۵ جاناوی عالمگیری ۴۹۳ ج۵)

عيدالفطر

عیدالفطر کادن بزی بر کتو اعظمتوں اور مسلمانوں کے لئے بزی خوشیوں کا حامل دن ہے۔اس دن عنسل کریں اور مسواک جیسی عظیم سنت کو نندہ کریں اعلی قتم کی خوشبولگا ئیں اچھے کیڑے زیب تن کریں ہے بیدگاہ کی طرف پیدل جانا افضل ہے۔ دوسرے راستے سے دالیں آنا جا ہے۔

عيدگاه آتے جاتے آہتہ آہتہ کبیر پڑھیں۔

اَللَّهُ اَكْبَرُ اَللَّهُ اَكْبَرُ لَا إِلهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرُ اللَّهُ اَكْبَرُ وَلِلْهِ الْحَمْدُ

نمازعید سے قبل میٹھی چیز کھانا سنت ہے عید کے دن زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔احباب،عزیزوں،رشتہ داروں سے پیارومجت سے ملنامعانقہ مصافحہ کرنامتحب ہے۔سیدی اعلی حضرت بریلوی علیہ الرحمۃ نے نمازعید کے بعد معافقہ ومصافحہ رمستقل رسالہ تحریفر مایا ہے۔

لمازعيدالفطر

نمازعیدالفطر کاطریقہ بیہ کہ پہلے نیت کرے دور کعت نمازعیدالفطریاعیدالاضحیٰ واجب ساتھ چھ تکبیروں کے اقتداء کی میں نے اس امام کی منہ طرف قبلہ شریف پھر کانوں تک ہاتھ لے جائے اور اللہ اکبر کہہ کر باندھ لے پھر ثناء پڑھے پھر کانوں تک ہاتھ لے عائے اور تکبیر کے اور ہاتھ چھوڑ دے پھراس طرح ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ چھوڑ دے پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہتا ہواہاتھ باندھ لے اس کے بعد امام آہتہ ہے تعوذ و
تسمیہ پڑھنے کے بعد بلند آواز سے قر اُت کرے بینی سورہ فاتحہ اور ساتھ بیس کوئی سورت
قر اُت کرے گا۔ پھر رکوع اور بجدہ کرے گا۔ دوسری رکعت بیس امام سورۃ فاتحہ اور ساتھ بیس
کوئی دوسری سورت پڑھے گا۔ پھر تین بار کانوں تک ہاتھ لے جاکے اللہ اکبر کہتا ہواہاتھ
چھوڑ دے گاچوتھی مرتبہ بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتا ہوار کوع بیس چلاجائے باقی نماز دوسری
رکعت بیس امام سورۃ فاتحہ اور ساتھ بیس کوئی دوسری سورت پڑھے پھر تین بار کانوں تک ہاتھ
لے جاکر اللہ اکبر کہتا ہواہاتھ چھوڑ دے گاچوتھی مرتبہ بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتا ہوار کوع
میں چلاجائے باقی نماز دوسری نماز دن کی طرح مکمل کرے۔ سلام کے بعد آمام دو خطبے
میں چلاجائے باقی نماز دوسری نماز دن کی طرح مکمل کرے۔ سلام کے بعد آمام دو خطبے
میں چلاجائے باقی نماز دوسری نماز دن کی طرح مکمل کرے۔ سلام کے بعد آمام دو خطبے
میں چلاجائے باقی نماز دوسری نماز دن کی طرح مکمل کرے۔ سلام کے بعد آمام دو خطبے

خطبہ سنت ہے۔خاموثی سے سنا جائے کسی تسم کی گفتگو بات چیت منع ہے خواہ اس وقت خطبہ سنائی دے یانہ دے۔

#### ضرورى احتياط

کوئی بھی نماز جماعت سے پڑھتے وقت اس بات کا خیال کرے کہ امام سیح العقیدہ کی خفی بر میلوی ہونا ضروری ہے وہابی دیو بندی، شیعہ وغیرہ جتنے بد مذہب ہیں ان کے پیچھے نمازیں پڑھ کر اپنا ایمان اور نمازیں برباد نہ کریں اور دوسرا امام پابند شریعت ہو داڑھی منڈ ایا حد شرع سے ایک مشت سے داڑھی کتر انے والا ہر گزلائق امامت نہیں خواہ فرضی نماز ہویا تراویحیا نمازعید۔

#### عید کے بعدروزے

شوال میں عید کے بعد چھے روز ہے کی حدیث شریف میں بڑی فضیلت وار دہوئی ہے حضور سیدعالم من اللہ بنر نے ارشاد فریا ہا ک

بین تاویج کے اللہ کے اس کے بعد چھے دن شوال کے ''جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد چھے دن شوال کے روزے رنفلی) رکھے تو وہ گنا ہوں سے ایسے نکل گیا جیسے آج ہی مال کے پیٹ سے سدا ہوا''۔

سے سدا ہوا''۔

# كتاب التراوت

رمضان المبارك ميں نمازعشاء كے ساتھ تراوت كا داكر ناسنت موكدہ ہے اس كا بلا عذر جھوڑ ناگناہ ہے۔

#### نمازتراوت کسنت ہے

(۱) عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الله تبارك و تعالى فرض صيام رمضان عليكم و سنة لكم قيامه فمن صامه و قيامه ايمانا و احتسابا خرج من ذنوبه يوم ولداته امه.

(مصنف ابن الى شيبه ص ٢٨٧ج٢، مندامام احرص ١٩١ج ابهنن نسائی ٢٣٣٩ج ابهنن ابن ماجه ص ٩٥٠ كنز العمال ص ٢٩٦ج بمخضر قيام الليل ص ١٥٢)

(٢) عن ثعلبة بن ابي مالك القرظي قال خرج رسول الله صلى الله

عليه وآله وسلم ذات ليلة في رمضان فراى نا سافى نا حتية المسجد يصلون فقال ما يضع هو لاء قال قائل يا رسول الله هو لاء ناس ليس معهم قرآن و ابى ابن كعب يقرائو هم معه يصلون يصلونه قال قد احسنوا او قد احسابوا ولم يكره ذلك لهم.

(معرضة السنن والاخارص ٩٣٠ج٣)

#### تراوح كاثبوت كتب شيعه مين

(۱) حضرت سيدناعلى المرتضى حضرت سيدناعثمان غنى ذوالنورين رضى الله تعالى عنهم كودور خلافت مين گھرسے فكے معجد ميں لوگوں كوجع ہو كرنماز تراور كو پڑھتے ہوئے د كھے كرار شاد فرمايا ،اے الله تعالى حضرت عمر بن خطاب رضالتنه كى قبر انور كومنور فرما جس نے ہمارى مسجدوں كومنور كرديا۔

(شرح نج البلاغدابن الى حديث ١٩٥٨)

(۲) حضرت سیدناامام جعفرصادق رضی لٹی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منی اللہ ہو رمضان المبارک کے مہینہ میں اپنی نماز کو بڑھادیتے تھے۔عشاء کی نماز کے بعد نماز کے لئے کھڑے ہوتے لوگ ہیچھے کھڑے ہوکر نماز پڑھتے اس طرح بچھ وقفہ کیا جاتا۔ پھراس طرح حضور

بین تراوی کی از پڑھاتے۔ (فروع کانی ص ۳۹۳ جا طبع نولکھورص ۱۵ اج مطبع ایران)
سید عالم منی اللہ اللہ کو نماز پڑھاتے۔ (فروع کانی ص ۳۹۳ جا طبع نولکھورص ۱۵ اج مطبع ایران)
شیعہ کی من لا پخصر ہ الفقیہ میں بھی بیس رکعت مذکور ہیں۔ (من لا بخضرہ الفقیہ ج ۲۵ س ۸۸)
(۳) حضرت امام جعفر صادق رضی لٹیز بھی رمضان المبارک کے مہینہ میں اپنی نماز میں اضافہ کردیتے تھے، اورروز انہ معمول کے علاوہ بیس رکعت نماز نوافل ادافر ماتے تھے۔ (الاستبصارص ۳۲۱ ج الجبع نولکھورص ۲۲۲ ج الجبع ایران، فروغ کافی

ص ١٩٣٨ج اطبع نولكشورض ١٥١ج ١٠طبع ايران)

## نمازتراويح كى تعريف ومإ بى علاء كى زبانى

نمازتراوی وه نماز ہے جو ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں عشاء کے بعد با جماعت پڑھی جائے۔ اس نماز کا نام تر اوج اس لئے رکھا گیا ہے کہلوگ اس میں ہرچار رکعت کے بعد استر احت کرنے لگے۔ کیوں کہتر اوج کر ویجہ کی جمع ہے۔ اور تر ویجہ کے معنی ایک بارآ رام کرنے کے ہیں۔ (ناوی علائے مدیث سامین ہمائی المنت روزہ انل مدیث لا ہورہ مارج ۱۹۹۲ء) نماز تہجد تو سارے سال میں ہوتی ہے اور تر اوت کے خاص رمضان میں ہے۔ نماز تہجد کا وقت ہی صبح سے پہلے کا ہے اول شب میں تہجہ نہیں ہوتی۔

(فاوی علائے حدیث ص ۱۳۳ج افاوی ثنائیص ۱۳۸ج۱)

تروی کی جمع تراوت کے جروی جی اردکات کے بعد آرام کرنے کو کہتے ہیں۔اور جمع تین سے شروع ہوتی ہے عربی گرائمر کے اعتبار سے آٹھ رکعت پرتراوت کا اطلاق ہوہی نہیں سکتا۔اس پر تدوویحہ کا ثنیہ تو و یحتین تو بولا جاسکتا ہے گرتر اوت کاس کونہیں کہہ سکتے اس کوخود وہا ہیہ کے مولوی پر وفیسر عبداللہ بہاولپوری نے تسلیم کیا چنا نچہ کھتے ہیں کہ۔
تراوت کا نام حضور سنی اللہ اللہ کے زمانہ میں ایجاد نہیں ہوا تھا۔ بینام بعد میں اس وقت پڑا جب لوگوں نے قیام رمضان کی رکعتوں کی تعداد بڑھادی ..... آٹھ رکعت ......پ

الله 44 الله كوالديك ثاب كوالديك ثاب

تراوت کا اطلاق ہوہی نہیں سکتا تھا۔ کیوں کہ تراوت کر ویجہ کی جمع ہے اور ترویجہ پر چار رکعت کے بعد ایک دفعہ آرام کرنے کو کہتے ہیں آٹھ رکعت میں تراویجہ چونکہ ایک ہی ہوسکتا ہے۔ زیادہ ہوہی نہیں سکتا۔ اس لئے حضور سنی اللہ اللہ کے زمانے میں تراوت کا کا نام ایجاد نہیں ہوسکا ۔ بعد میں جب رکعتوں کی تعداد آٹھ سے بہت بڑھ گئی اور کئی تراوت کہونے گئی تو تراوت کا نام براہ لیوری میں جب پڑھائے۔ (رسائل بہاولیوری میں ۱۰)

معلوم ہوا کہ وہائی خود بدعتی ہیں کہ جو کام ان کے اصول کے مطابق یعنی حضورعلیہ الصلو ۃ والسلام نے نہیں کیا اس پر بیراڑ ہے ہوئے ہیں۔ وہابیہ کے علاوہ امام زرقانی امام ابن حجرعسقلانی اورامام قسطلانی نے بھی یہی تراویج کی تعریف کی ہے۔

(زرقانی شرح موطاص۲۲۳جا، فتح الباری م ۱۵۵ج۵، ارشاد باری م ۳۷۳ج۲) اس کو و ہابیہ نے نقل کیا ہے۔ فقاوی علمائے حدیث م ۲۴۱ج ۹ و ہائیہ کے مجد د نواب صدیق حسن نے بھی تراوت کی یہی تعریف کی ہے۔ (ملک الختام م ۴۳۲ج۲)

# بيس ركعت تراويح كاثبوت

بیں رکعت تر اور کے سنت مصطفیٰ منی اللہ اللہ ہے

ا . عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى
 فى رمضان عشرين ركعة.

(الجم الكبيرللطير انى ص٣٩٣ ج١١، جمع الزوائد ص١٤١ جسم سنن كبرى يهيقى ص٣٩٧ ج٢، مصنف ابن ابي شيبه ص٣٩ ج٢، مصنف ابن ابي شيبه ص٣٩ ح٢، آثار السنن ص ٥٩ مكنف الغمه ص ١١١، الوفاص ٥٠ موطااما م محمص ١١١ عاشيه، قاوى عزيزى ص ٢٨ جسم ١٦٠ جاء آثاني ملاح ٢٠٠٨ عاشيه، قاوى عزيزى ص ٣٩١ جاء آثاني ملاح ١٠٠٨ عاشيه، قاوى عزيزى حمد ص ١٣٠٨ جاء مندعبد بن حميد ص ١٢١ الفحة اللمعات ص ١٣٥ جا، ما خبت من النه ص ١٨٠٨ على مندعبد بن حميد ص ١٦٥ الفحة اللمعات ص ١٨٥ جاء مثل رسول الله من الله من

بین تراوت کے اللہ (خات کے اللہ کا الہ کا اللہ کا اللہ

(۲) عن جابر بن عبد الله قال خرج النبى صلى الله عليه و آله وسلم ذات ليلة في رمضان فصلى الناس اربعة و عشرين ركعة واوتر بثلثة (تاريخ برجان ١٤٥٥)

حضرت جابر بن عبدالله رضائلة فرماتے ہیں که رمضان المبارک میں ایک رات نبی کرم شفیع مکرم منی الله الله با ہرتشریف لائے ۔ اور صحابہ کرام علیهم الرضوان اجمعین کو چوہیں رکعتیں (۴عشاء کے فرض اور ۲۰رکعت تراوی) پڑھا کیں اور تین وتر پڑھا کیں۔

# حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله عنه كاحكم مبارك

عن يحيى بن سعيد ان عمر ابن الخطاب امر رجلا يصلى بهم عن يحيى بن سعيد ان عمر ابن الخطاب امر رجلا يصلى بهم عشرين ركعة (مصف ابن الى شير ١٨٥٥ - ١٦٠ تارالسن ص٥٣٥)

حضرت کی بن سعیدر منی نتی ہے روایت ہے کہ بے شک حضرت عمر بن خطاب رضالتی نے ایک شخص کو تھم دیا، کہ وہ او گوں کو ہیں رکعت (تراویج) پڑھائے۔

# حضرت عمر بن خطاب رضى الله تعالى عنه كے عهد خلافت ميں

(۱) عن ابى بن كعب ان عمر ابن الخطاب امره ان يصلى بالليل فى رمضان فقال ان الناس يصومون انما رولا يحسنون ان يقرؤ افلو قرات بالليل فقال يا امير المومنين هذا شئى لم يكن فقال قد علمت ولكنه حسن فصلى بهم عشرين ركعة (كزالعمال ١٩٠٥-٨٥٨)

حضرت الی ابن کعب رضی الله سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی الله نے انہیں تھم دیا کہ وہ رمضان میں رات کولوگوں کونماز پڑھایا کریں۔آپ نے فرمایا کہ لوگ دن میں تو روز ہ رکھتے ہیں مگرا چھے طریقے سے قرات نہیں کر سکتے۔اگرتم رات کوان پر قرآن کی

قرآت کیا کروتو بہتر ہوحضرت الی بن کعب رضالتی نے عرض کیا۔اے امیر المومنین اس سے قبل اس طرح نہیں ہوا آپ نے فر مایا کہ مجھے اس بات کاعلم ہے لیکن بیاحچھی چیز ہے۔ پس حفرت الى بن كعب رض الله نام أو كول كوبيس ركعت (تراوي) يره ها كيس-

(٢) عن عبد العزيز بن رفيع قال كان ابى بن كعب يصلى بالناس في رمضان بالمدينة عشرين ركعة ويوتر بثلاث:

( مصنف ابن الي شيبص ١٨٥ج٢)

حضرت عبد العزيز بن رفع فرمات بيل كه حضرت الى بن كعب رضي الله ومضان المبارك میں مدینه منوره میں لوگول کوہیں رکعت (تروایح) پڑھاتے تھے اور وتر تین رکعت۔ ( <sup>m</sup> ) عن يزيد بن رومان انه قال كان الناس يقومون في زمان عمر ابن الخطاب في رمضان بثلث و عشرين ركعت

(موطاامام ما لك ص اكر سنن كرى يميق ص ١٩٦، المغنى ١٧١ ج٧)

یزید بن رومان فرماتے ہیں کہلوگ حضرت عمر بن خطاب رضافتنہ کے زمانہ خلافت تلکیسی میں رمضان المبارک میں تنگی رکعت (بیں تراوی تین وتر) پڑھا کرتے تھے۔

(٣) قال محمد بن كعب القرظي كان الناس يصلون في زمان عمر ابن الخطاب في رمضان عشرين ركعة يطيلون فيها القراة ويوترون (مخضرقيام الليل ص ١٥٤)

حفزت محمر بن كعب قرظى فرماتے ہيں ، كەلوگ حفزت عمر بن خطاب رضافتي كے زمانه خلافت میں رمضان شریف میں ہیں رکعت ( ترادیج ) پڑھتے تھے ہے۔ جس میں طویل قرات کرتے تھے۔اوروتر تین رکعت ادا کرتے تھے۔

(٥) عن الحسن أن عمر أبن الخطاب رضي الله تعالىٰ عنه جمع

# المانوال بين تراوي المال 47 المانوال بين تراوي المال المانوال بين تراوي المانوال بين المانوال ا

الناس على ابى بن كعب فكان يصلى للهم عشرين ركعة

(جامع المسانيد السنن ص ١٥٥ ج ابسنن ابوداؤ وص٢٠٢ ج الجبع كرا جي وعرب ونوكشكور

، طبع كرا جي سيراعلام العبلاء ص ٠٠٠ ج ا، المغنى ص ٥٨ ج٢)

حضرت حسن رضی تینے سے مردی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی تینے نے لوگوں کو حضرت ابی بن کعب پر اکٹھا کر دیا۔ آپ ان کو بیس رکعت (تراوی کی پڑھاتے تھے۔ (ابو داؤد کے علاوہ باتی مذکورہ کتب میں ابوداؤد ہی کے حوالے سے مذکور ہیں)۔

(۲) عن السائب بن يزيد قال كنا نقوم في زمان عمر ابن الخطاب بعشرين ركعة والوتر. (معرفة النن والآثار ٢٣٦٣٣)

حفرت سائب بن یز پدرضائی فرماتے ہیں کہ ہم حفرت عمر بن خطاب رضائی کے زمانہ خلافت میں میں رکعت (ترادی) اور وتر ادا کرتے تھے۔

حضرت بزید بن رو مانر خلائیے کی روایت بالا کے بارے وہابیہ کے شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری لکھتے ہیں کہ

عمر رضی اللہ کے زمانہ میں بیس رکعت (ترادی) کا ثبوت پزید بن رومان کی روایت سے ثابت ہوتا ہے ۔ سواگر وہ روایت صحیح ہوتو بھی ہمارے ند ہب کے خلاف نہیں کیوں کہ ہمارا ند ہب پنہیں کہ بیس رکعت حرام ہیں۔ (الل صدیث کاند ہب ۲۸)

(2) عن السائب بن يزيد قال كانوا يقومون على عهد عمر ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه فى شهر رمضان بعشرين ركعة قال و كانو يتوكؤن على عصيهم فى عهد عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه عن شدة الصيام.

حضرت سائب بن بزیدر خلافته رماتے ہیں کہلوگ (صحابہ کرام وتابعین) حضرت عمر

بن مخطاب رضائینہ کے عہد خلافت میں رمضان شریف میں ہیں رکعت (تراوی) اوا کرتے تھے حضرت عثان میں عضات کرتے تھے اور حضرت عثان بن عفان رضائین کے عہد خلافت میں لوگ (طویل) قیام کی شدت کی وجہ سے اپنی لاٹھیوں کا سہارا لیتے تھے۔

ال حدیث شریف سے حضرت عثمان رضی تغینہ کے دور خلافت میں بھی صحابہ کرام اور تابعین عظام علیہم الرضوان کا ہیں رکعت پڑھنا ثابت ہور ہاہے۔

امام نووی نے حضرت سائب کا قول بیس رکعت تر اوت کنقل کیا ہے۔ (شرح المهذب معملی ہے)

( ^) روى مالك من طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عشرين ركعة. ( أَحْ الباري م ١٥١٥ ح ٥)

حضرت سائب بن یزید رضائفی فرماتے ہیں کہ تراوت کم ہیں رکعت ہیں اس روایت کو دہابیہ کے امام قاضی شوکانی نے بھی نقل کیا ہے۔ (ٹیل الا دقطار ص ۵۵ جس) (بیر صدیث کی سند بخاری کی ہے دیکھئے بخاری ص ۳۱۳ ج۱)

( 9 ) عن السائب بن يزيد ان عمر ابن الخطاب جمع الناس في رمضان على ابى ابن كعب و تميم الدارى على احدى و عشرين ركعة. (معنف عبدالرزاق ص٢٦٠ ٢٦، التميد ص ١٨٨ ج ١٨ تارالنن ص ٩)

یروایت ہم نے صرف ای لئے پیش کی ہے کہ دہابیہ موطاامام مالک سے حضرت سائب بن بزید کی روایت آٹھ رکعت تراوت کی پیش کرتے ہیں اس کا ایک راوی محمد بن یوسف ہے اس سے بیس رکعت تراوت کی روایت بالا میں موجود ہے جو درج کی گئی ہے تو اصول ہے اذا تعارضا تساقطا اور پھریہ قابل غور ہے کہ مفترت سائب کے ایک شاگر دہیں روایت کرتے ہیں دوسرے شاگر دمجہ بن یوسف نے گیارہ رکعت روایت کی ہیں تیسر سے

#### المال (49 ما المال (49 ما المال الما

شاگر دحارث بن عبدالرحمن بن الى الذباب نے بھی بیس تر اوت کر دایت کی ہیں۔ (۱۰) اس کے لفظ سے ہیں۔ و کسان المسصیام علی عمدة بشلث و عشوین

ركعة \_ (التمييض الح ١٠)

گویا ان کے دوشاگر دبیں ترادی کر وایت کرتے ہیں تو محمہ بن یوسف والا قول مرجوح ہوا۔ یا احدی عشرہ رادی کا وہم ہے۔

اورابن خصیفه کا حضرت سائب سے بیس تر اوت کر روایت کرنا مزید جمارے موقف کومضبوط بنار ہاہے۔

(۱۱) امام عبدالو باب شعرانی لکھتے ہیں کہ تسم امران عمر بفعلها ثلثا و عشرین رکعة ثلث منها و تروا استقراء الامر علی ذلک فی الامصار (کٹنے اُنمہ ص۱۱۶) پھر حضرت عمرنے تمیں رکعت تراوت کی پڑھانے کا حکم دیا جن میں تین وتر تھے۔ تو بیہ تمام شہروں میں حکم پختہ ہوگیا۔

(۱۲) عن عمر انه جمع الناس على ابى ابن كعب فكان يصلى بهم في شهر رمضان عشرين ركعة. (تلخيص الجيرص ٢٦٦١)

حضرت عمر رضی اللہ نے لوگوں کو ابی ابن کعب کی اقتداء میں جمع کیا انہوں نے رمضان میں ان کو بیس تر اور کے پڑھا کیں۔

# حضرت على المرتضى كاحكم مبارك

( ا )عن ابى الحسناء ان عليا امر رجلا ان يصلى بالناس خمس ترويحات عشرين ركعة.

(مصنف ابن ابی شیبرص ۲۸۵ج۲\_ المغنی ص ۱۹۷ج سنن کبری ص ۲۹۵ج۲) حضرت ابوالحسناء سے روایت ہے کہ حضرت علی المرتضلی رضحالتینے نے ایک شخص کو حکم دیا۔ کدوہ لوگوں کو پانچ تر وت عبیں رکعت (تراویج) پڑھائے۔

(٢)عن ابى عبدالرحمن السلمى عن على رضى الله عنه قال دعا القراء فى رمضان فامر منهم رجلا يصلى بالناس عشرين ركعة

(منس كراى يمتى ص١٩٩ ج٠)

حضرت ابوعبدالرحمٰن اسلمی نے فر مایا ، که حضرت سیدناعلی المرتضی کرم الله وجه نے رمضان شریف میں قاری حضرات کو بلایا اور ان میں سے ایک کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو ہیں رکعت (تراویج) پڑھائے۔

قار کین کرام ،ان احادیث مبارکہ سے یہ بات روز روثن کی طرح واضح ہور ہی اسپار کے سے کہ حضور سید عالم ملی اللہ اللہ کے تراوئ بیس رکعت ادا فر مائی اور آپ منی اللہ اللہ کی اتباع میں خلفائے راشدین نے بھی اسی پڑمل کیا ہے، بیس رکعت تراوئ کو بدعت کہنے والے وہا بیٹو د بدعت بین اورا حناف کا مسلک وہی ہے جو حضور سید عالم منی اللہ اور آپ کے صحابہ کرام کا ہے۔

(٣) حدثنى زيد بن على عن ابيه عن جده عن على رضى الله تعالى عنهم انه امرال فى يصلى بالناس صدرة القيام فى شهر رمضان ان يصلى بهم عشرين ركعة يسلم فى كل ركعتين ويراوح مابين كل اربع ركعات فيرجع ذوالحاجة ويتوضا الرحيل وان يوتر بهم من آخر اليل حسين الانعراف.

امام زیداین والدگرامی امام زین العابدین رضی نشخه سے اور وہ اپنے والد حضرت امام خسین رضی نشخه سے دوایت کرتے ہیں، کہ حضرت علی المرتضی رضی نشخه نے جس امام کورمضان المبارک میں تراوح کی نماز پڑھانے کا حکم دیا اسے فر مایا، کہ وہ لوگوں کوہیں رکعت تراوح کے

## المنازي المال (51 - 1/1/ المال المال

پڑھاے ہر دورکعت پرسلام پھیرے ہر چار رکعت کے بعد آرام کا دقفہ دے کر حاجت والا فارغ ہوکروضوکر لےسب سے آخر میں وتر پڑھائے۔

امام تر مذى عليه الرحمته لكھتے ہيں كه

اكثر اهل العلم على ماروى عن على وعمر وغير هما من اصحاب النبى عَلَيْهُ عشوين ركعة وهو قول سفيان الشو وابن المبارك والشافعي . (بالترزي ١٦٢١٥)

اکثر اہل علم نے اسی بیس رکعت تر اور کو مختار بتایا ہے اور انہوں نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ المرتضی رضی اللہ المرتضی رضی اللہ عنہم سے روایت کیا ہے امام سفیان ثوری اور امام ابن مبارک اور امام شافعی کا بھی یہی قول

#### حضرت عبداللدبن مسعودرضي اللهعنهما كاعمل مبارك

عن زيد بن وهب قال كان عبدالله بن مسعود يصلى بناء فى شهر رمضان وعليه ليل قال اعمش كان يصلى عشرين ركعة و يوتر بثلث.

زید بن وهب فرماتے ہیں، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی للعنہ ہمیں رمضان شریف میں نماز پڑھاتے تھے، پس ان کی فراغت پر ابھی رات کا حصہ باقی ہوتا تھا۔ امام اعمش نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی للعنہ میں رکعت تر اور کا ادا کرتے تھے، اور تین وتر۔

#### بیں رکعت تر اوش کر پر صحابہ کرام رضی اللّٰہ نہم کا اجماع امام قسطلانیککھتے ہیں، کہ

وقدعدواماوقع في زمن عمورضي الله عنه كالاجماع.

(ارشادالهاري ص٥١٥ج٣)

حفرت عمر بن خطاب رضی اللہ کے زمانہ خلافت میں (میں رکعت تراوی کے متعلق) جوہوااس کوفقہائے کرام نے اجماع کی طرح مانا ہے۔

امام ابن حجر کمی لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے ای پر اجماع کیا کہ تراوت کے ہیں رکعت ہیں۔ (اتارۃ المصابح ص ۱۸)

امام ابن عبداریجی اس پر صحابہ کرام کا اتفاق بتلاتے ہیں۔ (عمدۃ القاری صحابہ کرام کا اتفاق بتلاتے ہیں۔ (عمدۃ القاری صحابہ کہ مع کے ۱۰ مام ابن حمام فتح القدیرص کے ۲۰ ج ۵۰ مام ابن نجیم نے بحوالرائق ، ص ۲۲ ج ۲ حضرت شخ عبدالحق محدث دہلوی ما جب حمن لسنة صحابہ کہ ۲۰۸ ملک العلماء امام مسعود الدین کا سانی بدائع الضائع ص ۲۳ س ۲۳ ج ۱، امام ابن عابدین شامی روالحجار ص ۲۲ ج اپنم استقر الامرعلی هذا وغیرہ کے الفاظ سے صحابہ وتا بعین کے اجماع کا تذکرہ کیا ہے مولوی عبدالحجی لکھنوی نے عدۃ الرعابیص ۵ کے اج، اپر بھی اس اجماع کا ذکر کیا ہے۔

امام ابن قدامہ نے حضرت علی اور حضرت عمر رضی الله عنهما کی روایات بیس تر اور گ نقل کر کے اسے اجماع کی طرح شار کیا ہے۔ محدث جلیل حضرت ملاعلی قاری علیہ الرحمتہ الباری بھی بیس رکعت تر اور کے پرصحابہ کرام علہ بیم الرضوان کا اجماع بتاتے ہیں۔ (شرح نقایی ۲۳۱ جہم قاق ص ۱۹۲ جسر قات ص

امام زبیری لکھتے ہیں کہ

وبالاجماع الدى وقع فى زمن عمر الحد ابو حنيفة والنووى
والشافى واحد والجمهور واختاره ابن عبدالبر (اتخف الدار التحين م ١٠٠٠)
حفرت عمر ضى الله كردو خلافت مين بين ركعت تراوح پرجوا جماع جوااى سے
حضرت امام ابو حنيفه امام نودى امام شافعى امام احداور جمهور فقبها نے بيمسلك بين ركعت
تراوح كا اخذاكيا ہے، امام ابن عبدالبر نے بھى اسے ابنا مختار بتایا ہے۔

#### حفرت شتربن اشكل كاعمل مبارك

عن شتير بن اشكل انه كان يصلى رمضان عشرين ركعة والوتر (مصنف ابن الي شيبر ٢٥،٥٥٥)

حفرت علی الرتضی رضی لٹی کے شاگر درشید حضرت شیر بن اشکل سے روایت ہے کہ وہ رمضان المبارک میں میں رکعت تر اور کا اور وتر پڑھتے تھے۔

#### حفرت ابوا بخترى كأعمل مبارك

عن ابى البخترى كان يصلى خمس ترويحات فى رمضان ريوترثلاث. (معنف ابن اليثيب ٢٨٥٥، ٢٥)

حضرت ابوا بختر می ہے روایت ہے ، کہ وہ رمضان شریف میں پانچ تر وت کہیں رکعت تر اوت کے اور تین وتر ادا کرتے تھے

#### حضرت عارث اعور كاعمل مبارك

عن ابى اسحق عن الحارث انه كان يؤم الناس فى رمضان باليل بعشرين ركعة و يوتر بثلث ويقنت قبل الركوع. (مصنف ابن البشيم ٢٥،٢٥٥)

# المال 54 المال المكارات المكارات

ابواسحاق سے روایت ہے کہ (حضرت علی الرتضی رضی تنینہ کے شاگر درشید) حضرت حارث اعور رمضان شریف میں رات کولوگوں کوہیں تر اوت کا اور تنین وتر پڑھاتے تھے اور دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھتے تھے۔

#### حضرت عطاء بن البي رباح كاارشادمبارك

عن عطاء قال ادركت الناس وهم يصلون ثلثة و عشرين ركعة بالوتر.

حضرت عطاء نے فرمایا ، کہلوگ (صحابہ کرام اور تابعین عظام رضوان اللہ تعالیٰ علیم ) تین وتر کے ساتھ بیس تر اور کے پڑھتے تتھے۔

#### حضرت سويدبن غفلة كاعمل مبارك

ابو الخصيب قال كان يومهاسويدبن غفلة في رمضان فيصلى خمس ترويحات عشرين ركعته (سنن كبراي ٢٦٩٣٥٦)

حضرت ابوالخصیب نے فر مایا کہ (حضرت علی الرتضی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہا کے کے شاگر درشید) حضرت کو ید بن غفلہ رضی لیے رمضان شریف میں ہماری امامت فر ماتے تھے۔ فر ماتے تھے۔

وہابیہ کے عبدالرحمٰن مبار کپوری نے امام سفیان توری کا بیس تراوت کا نہ یب نقل کیا۔

(تخة الاحوذی ص 20 ج7)

# امام ابراہیم نخعی کاارشادمبارک

عن ابراهیم ان الناس کا تو ایصلون خمس ترویحات فی رمضان (کتاب الا تاراز ام ابویوسف ص ۲۱۱)

# ام ابراہیم تحق سے مروی ہے کہ لوگ (صحابہ کرام اور تابعین عظام) رمضان شریف

امام ابراہیم تحقی سے مروی ہے کہلوگ (صحابہ کرام ادر تابعین عظام) رمضان شریف میں یا پچ تر ویحے میں رکعت تر اور تکی پڑھتے تھے۔

#### حضرت على بن ربيعه كأعمل مبارك

عن سعید بن ابی عبید ان علی ابن ربیعة کان یصلی بهم فی رمضان خمس ترویحات و یو تر بثلث (مصنف ابن ابی شیبه ص ۲۸۵ ج۲) حفرت سعید بن الی عبید سے مروی ہے کہ حفرت علی بن ربیعہ رمضان شریف میں لوگوں کو یا نچ تر و یح بیس رکعت تر اور کا اور تین وتر پڑھاتے تھے۔

#### حضرت ابن الى مليكه كاعمل مبارك

عن تاضح مولى ابن عمر قال كان ابن ابى مليكة يصلى بنا فى رمضان عشرين ركعة. (مصنف البيم ١٨٥٥ منف البيم منفق البيم البيم منفق البيم البيم

حفزت تاضع مولی ابن عمر فرماتے ہیں کہ حفزت ابن ابی املیکہ رمضان شریف میں ہیں رکعت تر اوت کی پڑھاتے تھے۔

حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکره اور حضرت سعید بن ابی الحن حضرت عمران عبدی کاعمل مبارک

عن يونس ادركت مسجد الجامع قبل فتنة ابن الاشعت يصلى بهم عبد الرحمن بن ابى بكرو سعيد بن ابى الحسن و عمران العبدى كانو يصلون خمس تراويح . (مخفرتيام البيل ص ١٥٨)

حفرت یونس رضائی سے مروی ہے ، کہ میں نے ابن الاشعت کے فتنہ سے قبل جامع مسجد بصرہ میں پایا کہ حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ حضرت سعید بن ابی الحسٰ اور

# البال 56 المال كالوالب ثان البال كالوالب كالوالب ثان البال كالوالب ثان كالوالب

حضرت عمران عبدی لوگوں کو پانچ تروت میں رکعت تراوت کر پڑھاتے تھے۔

#### آئمار بعدكامسلك مبارك

ہم ثابت کرآئے ہیں کہ تابعین تبع تابعین بھی ہیں رکعت تر اور کے پر ہی عامل اور ای کے قائل تھے، اب ہم آئمہ اربعہ کا مسلک پیش کریں گے جس سے بیواضح ہوجائے گا کہ آئمہ اربعہ کا مسلک بھی بہی تھا جوآج اہل سنت و جماعت کا ہے۔

> سیدناامام اعظم ابوحنیفه رضی الله عنه کا مسلک امام قاضی خان علیه ارحته لکھتے ہیں که

مقدار التراويح عند اصحابنا والشافعي ماروى الحسن عن ابي حنيفة قال القيام في شهر رمضان سنة لاينبغي تر كها يصلي لاهل كل مسجد في مسجد هم كل ليلة سوى الوتر عشرين ركعة خمس ترويحات بعشر تسيلمات يسلم في اركعتين فتاوئ.

( قاضی خان سرااج ۱)

تراوی کی مقدار ہمارے اصحاب اور حضرت امام شافعی علیہ رحمتہ کے ہاں وہی ہے جوامام حسن بن زیاد نے سید نااعظم ابو حنیفہ رضی اٹنے ہے روایت کی ہے امام ابو حنیفہ رضی اٹنے نے فرمایا کہ رمضان المبارک قیام (تراوی) سنت (موکدہ) ہے اس کا چھوڑ ناجا تر نہیں ہے ہر مسجد والوں کیلئے ان کی مسجد میں ہر رات میں وتر ہے علاوہ میں رکعت تراوی اوا کی جا کیں پانچ تروی دی سلاموں کے ساتھ پوراکر ہے اور ہر دورکعت پر سلام پھیرے۔

> امام ما لک کا مسلک مبارک امام ابن رشد مالکی لکھتے ہیں کہ

> امام شافعی کا مسلک مبارک امام تر ندی علیدالرحمتہ کھتے ہیں، کہ

قال الشافعي وهكذا ادركت ببلدنا بمكة يصلون عشرين ركعة (جامع ترزى ١٢٧ جاء قادي عشرين ركعة (جامع ترزى ١٢٧ جاء قادي علائ حديث ١٢٨ ج٠) امام شافعي عليه الرحمة فرمات بيل كه ميس نے ایسے بی پايا اپنے شہر مكم معظمه ميس كه وہال لوگ بيس ركعت تراوح پڑھتے ہيں امام مزنی لكھتے ہيں ، كه

عن الامام الشافعي فاما قيام شهر رمضان احب الى عشرون لانه روى عن عمر وكذلك يقومون بمكة ويو ترون بثلث.

# الله 58 الله كالله كالله

رکعت (تروائ) زیادہ محبوب ہے اس لیے کہ حضرت عمر من اللہ سے مروی بیں اور مکم معظمیہ میں لوگ بیں اور مکم معظمیہ میں لوگ بیس رکعت تر اور کا در تین وتر پڑھتے تھے۔

امام احمد بن عنبل کا مسلک مبارک امااین قذامه حنبلی علیه الرحمتہ لکھتے ہیں، کہ

والمختار عندابى عبدالله فيها عشرون ركعة وبهذا قال الشورى وابو حنيفة والشافعى وقال مالك سنة والاثون وزعم انه الامر القديم وتعلق بفعل اهل المدينة واماران عمر اماجمع الناس على ابى ابن كعب كان يصلى بهم عشرين ركعة . (النيم ١٢٥/١٣٢)

امام ابوعبد للداحر منبل كنزديك بيس ركعت تراوح محتار بين امام سفيان تورى
امام ابوحنيفه اورامام شافعي بهي فرمات بين امام ما لك چهتيس ركعت بتلات بين اوران و
كالكمان كه بهي قديم امر بهانهوس في ابل مدينه كمل سي تعلق كيا به حماري وليل
سيب كه جب حضرت عمر رضائية في لوگول كوحفرت افي ابن كعب رضائية كي بيجه جمع كيا تعالق بيب كه جب حضرت عمر رضائية في الوگول كوحفرت افي ابن كعب رضائية كي بيجه جمع كيا تعالق وه لوگول كومين ركعت تراوت كي برهات شيد امام تصطلاني في بيمي امام احمد كا ميس ركعت كا والل جونابيان كيا بيد (ارشادالساري سيس سيس سيس تاكل جونابيان كيا بيد وسيس سيس سيس سيس المحت كا

امام نووی شافعی علیہ الرحمتہ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ،خوب جان لوکہ نماز تراوت کے سنت ہونے پرعلی کا اتفاق ہے اور میبیس رکعت ہے۔ (کتاب الاز کارص ۱۵۲)

خود حضرت امام ما لک فرماتے ہیں کہ:

الامر عندنا بتسع و ثلاثين وبمكة بثلاث وعشرين وليس في شنى من ذلك ضيق. (فق الباري من دلك ضيق.

كئ سال سے يہاں تراوت كا حكم انتاليس ركعت ب(٣٦ تراوت اور تين وتر ) لوز

الرائول بين تاوي المال (59 ما المال الوال بحث المال ال

کہ معظمہ میں ۳۳ رکعت ہے (تمیں تراوی تین وتر) ان دونوں میں سے کمی پڑھل کرنے میں کو کی حرج نہیں ہے۔ کو کی حرج نہیں ہے۔ کو کی حرج نہیں ہے۔ مواید کے جام مقاضی شو کانی نے بھی نقل کیا ہے۔ مداید تالیج تد کی طرح وہا نہید نے بھی امام مالک سے دونوں قول نقل کیے جیں ایک

چھتیں رکعت کا اور بیس تر اور کا کا دیکھے۔ (فال ی علائے عدیث ص ۲۸ ج

امام عبد الوهاب شعرانی کامتے بیں کہ ومن ذلک قبول ابسی حنیفة والشافعی واحمد ان صلواة تراویح شهر رمضان عشرون رکعة۔

(ميزان ككبرى ص ١٣٨ج)

ای سے ماخوذ (حضرت عمرادر حضرت علی رضی الله عنهما کے فعل) سے امام ابو حقیقہ امام شافعی اور امام احمد کا قول مبارک ہے کہ ٹماز تر اوت کے ماہ رمضان میں بیسی تر اوت کے ہے۔ فقد مالکی کی معتبر کتاب مدوفتہ الکبری میں بھی چھٹیس رکعت تر اوت کے مرقوح ہے۔ (مدومة الکبری ص ۲۲۳جه)

# سيدناغوث اعظم منطثة كاارشادمبارك:

قطب الاقطاب فوث الافواث فردالا فراد مجبوب سجانی سیدنا شخ عبدالقادر جیلانی رضی الله عنه سے منسوب کتاب غنیة الطالبین کے بارے اختلاف ہے آیا وہ آپ کی تصنیف ہے یا نہیں اس اختلاف سے قطع نظر چونکہ غیر مقدین و ہابیا ای عنیة الطالبین کو بڑا ہم تھیار کے طور پر استعال کرنے کی نا پاک و ناکام کوشش کر کے عوام اہل سنت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان پر اتمام جمت کے واسطے ہم اس کا حوالہ پیش کررہے ہیں اس عنیة الطالبین میں کھا ہوا ہے کہ و صلواۃ التر او یہ سنة المنبی عالیہ و ھی عشرون رکعة بہ لس عقب کل رکعتین و یسلم فھی خمس ترویحات کل اربعة منها ترویحة ۔ (غنیة الطالبین عربی میں ۱۲۔۲۵ میں)

نمازتراوت بی کریم ملی الله الله کی سنت مبارکہ ہے اور وہ بیس رکعت ہے اور ہر دور رکعت کے بعد بیٹھے اور سلام پھیرے اپس وہ پانچ تروت میں ہرچار رکعت کے بعد ایک ترویجہ۔

# ومابيول كى بدديانتى:

حق کاسامنا کرناو ہابید دیو بند ہیے کبس کی بات نہیں ہے، الہذااب ان الوگوں نے
اپنی ذات کو چھپانے کے لیے کتابوں میں تحریف کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے حدیث ک

کتب سے لے کردری کتب تک بیسلسلہ جاری ہے ہم انشاء اللہ المولی اس موضوع پر مستقل
ایک کتاب تکھیں گے فی الحال صرف ایک حوالہ حاضر خدمت ہے غنینہ الطالبین کے عربی
اردو کے تمام ایڈیشن آپ دیکھ لیس سب میں تراویج کی رکعت ہیں رکعت مرقوم ہے گر
غیر مقلدین وہابیہ نے کراچی کے مکتبہ سعود بیسے جو کتاب غنینہ الطالبین شائع کی ہے اس
میں واضح طور پر بدیانتی اور تحریف کی ہے کہ ہیں رکعت تراوی کی جگہ آٹھ رکعت کروایا
ہے۔ یادر ہے ہمارے نزدیک مذکور کتاب سرکارغوث پاک کی نہیں ہے دیکھئے بشرح فتوح
الغیب فناوی رضویہ۔

#### امام غزالی کاارشادمبارک:

جتدالاسلام امام غزالي علية الرحمة لكصة بين، كه

التراويح وهي عشرون ركعة وكيفيتها مشهورة و سنة مواكدة.

(احياءالعلوم الدين ص ٢٠١١)

نماز تراوی بین رکعت ہے جس کاطریقہ مشہور ہے اور بیست مؤکدہ ہے۔

# المال 61 المال الم

شخ عبدالحق محدث د الوى كاارشادمبارك:

شخ محقق على الاطلاق بالاتفاق شخ المدثين حضرت شخ عبدالحق محدث وبلوى عليه الرحمة لكصة بين، كم

والذي استقر عليه الامر واشتهرمن اصحاية والتابعين ومن بعد هم هو العشرون وماروى نهاثلث وعشرون فبحساب الوتر.

(ما ثبت بالسنة ص١٦٣ مترجم عربي اردو)

اور چیز صحابہ و تابعین اور ان کے بعد والوں سے ثابت ومشہور ہو پیکی ہے وہ بیں رکعتیں ہیں اور تیمیں رکعت تر اور کا کی جوروایت ہے وہ وتر کو تر اور کا کے ساتھ شار کر کے

(ماثبت بالسدة ١٠٨٥) حضرت شخ عبدالحق محدث د ملوى عليه الرحمته وه شخصيت بين جن كے متعلق و ہابيه

کے امام العصر مولوی ابراہیم میر سیالکوٹی لکھتے ہیں، کہ مجھ عاجز کوآپ (شخ عبدالحق محدث دہلوی) کے علم وضل اور خدمت علم حدیث اور صاحب کمالات ظاہری و باطنی ہونے کی وجہ

سے حسن عقیدت ہے آپ کی گئی ایک تصانیف میرے پاس موجود ہیں جن سے میں بہت علید نہ

ہے علمی فوائد حاصل کرتار ہتا ہوں۔ (تاریخ اہل صدیث ص۲۷،)

وہابیہ کے مجد دنواب صدیق حسن بھو پالی نے بھی حضرت شخ عبدالحق دہلوی کی عظمت کا اقرار کیا ہے۔

(الط نی ذکرالصحاح السة ص ١٦٠)

محضرت شاه ولی الله محدث د ہلوی کا ارشا دمبارک حضرت شاه ولی الله محدث دہلوی علیہ الرحمتہ لکھتے ہیں ، کہ

وعدده عشسرون ركعة (تجة الله البالذص ١٨ج٢) نمازتر اورج كي ركعات كي

تعدد بیں ہے۔

المان الديك المال 62 1/1/ كانوالد بك ثاب المال الديك ثاب المالد الديك ثاب المال الديك ثاب المالد الديك ثاب المالد الديك ثاب المالد الما شاہ ولی الله محدث د ہلوی علیہ الرحمتہ کی شخصیت بھی وہابیہ کے ہاں مسلمہ ہے تاریخ اہل حدیث میں بڑی تعریف کھی گئی ہے وہابیہ کے مجد دنواب صدیق حسن نے ان کومند الوقت لكھاہے۔

(ابجدالعلوم ص ۲۲۱ج۳)

عبدالحي لكھنوى:

وہابیے عمدوح مولوی عبدالحی لکھنوی لکھتے ہیں، کہ

ان مجموع عشرين ركعة في التراويح سنة موء كدة لانه مها واظب (تحفية الاخيارص ٢٠٩) عليه الخلفاء.

نماز میں ہیں رکعت سنت مئوکدہ ہیں کیوں کہ خلفائے راشدین نے اس پر ہمشکی

مولوی عبدالحی ککھنوی نے اپنی دیگر کتب میں بھی تراوی کی رکھت ہیں ہی ککھی ہیں بلکہ حاشیہ دایہمیں آٹھ تر اور کے پڑھنے والوں کو تارک سنت کہاہے۔

(حاشيه بداييص١١٥ج اعدة الرعاييص١٥١ج، افتاذي عبد الحي كلصنوي ص ٥٨ ج٣)

قارئین کرام ان احادیث مبارکہ اور آ ثار سے بیہ بات یابی ثبوت کو پہنچ گئی کہ تراوی حضور سید عالم منی الله اتفاری کی سنت مئو کدہ ہے، اور آپ منی الله اتفار نے تراوی کی بیس ر کعت ہی ادا فر مائی ہیں اور پھراس کوتلقی بابقول کا درد بھی حاصل ہے۔

خود وہابیہ کے شخ الاسلام مولوی ثناء اللہ امرتری نے لکھا ہے کہ ضعیف حدیث جس کوتلقی بالقبول کا درجہ حاصل ہو پڑمل جا کز بتایا ہے ( فناذی ثنائیہ ۲۷۲۵۲) اور پھر ہیں رکعت تر اور کی پرخلفائے راشدین کی ہیشگی بھی یہی ثابت کر رہی ہے اور پھر حضرت عمر فاروق رضی لٹنے کا تمام صحابہ کرام کو حضرت ابی ابن کعب کے پیچھے ہیں رکعت تر اوس جمع فرمانا اور کسی بھی صحابی کا انکارند کرنااس بات کی بھی دلیل ہے کہ بیس تراوت کے پرصحابہ کرام کا اجماع ہو گیا

جین زاوج کا ال 63 المال 63 کی المال کی

موری کرام علمیم الرضوان کے دور مبارک سے انگریز کے منحوں قدم برصغیر میں اللے تک تمام اہل اسلام بیس رکعت تر اور کے ہی پڑھتے رہے ہم نے بحدہ تعالی ثابت کر دیا ہے کہ بیس تر اور کے ہی پڑھتے رہے ہم نے بحدہ تعالی ثابت کر دیا ہے کہ بیس تر اور کی پر پوری امت کا اجماعی عمل ہے۔

#### وہابیہ کے تین سوال

اب وہابیہ سے ہمارے تین سوال ہیں وہابیہ انشاء اللہ المولی قیامت کی صبح تک ان کے جوابات نہ دے سکیں گے۔

سوال نمبرا: صحابہ کرام کا کسی معجد میں آٹھ تر اور کے پڑھ یہ سور کنار آٹھ تر اور کے پڑھنے کے لیے صحابہ کرام علہیم الرضوان کا کسی معجد میں جمع ہونا ہی ثابت کر دو؟ بیر عرصہ تقریبا ۹۵ ہجری تک کا ہے۔

سوال نمبر۲: بورے خیرالقران میں تابعین تنع تابعین گاکسی مجد میں آٹھ تراوی پڑھنا تو در کنارآٹھ تراوی پڑھنے کے لیے جمع ہوناہی ثابت کردو؟

سوال نمر ۳: خیر القران تیسری صدی سے لے کرآج سے ۱۲ سال قبل ۱۸۸۵ء تک دنیا بھر کی کھیا بھی مسجد میں آٹھ تر اور کی پڑھنا تو در کنار آٹھ تر اور کے لیے اہل اسلام کا جمع ہونا ہی ثابت کردو؟ ہمارے ان دلائل سے واضح ہو گیا کہ آٹھ تر اور کے وہابیہ کی ایجاد ہے جو کہ بدعت ہے۔

#### آٹھر اوت کی ابتداء

۱۲۸۴ هیں ہندوستان کے شہرا کبرآ بادیس سب سے پہلے آٹھ تر اور کے کا فتوی شاکع ہوا، اسی فتوے کا جواب اٹھارہ مفتی حضرات نے دیا ان اٹھارہ مفتیوں میں ایک مولوی فیض احمد وہانی کا بھی فتوی شامل تھا۔ کہ بیس رکعت تر اور کے کا مخالف متبوع

المال (64) المال ا

ہے ۱۲۹۰ ہیں پنجاب میں آٹھ تراوی کاسب سے پہلافتوی وہابیہ کے مجتمد مولوی محمد حسین بٹالوی نے دیا اس کے خلاف خود وہابیہ کے مولوی غلام رسول نے رسالہ شائع کیا جس میں مولوی محمد حسین بٹالوی کو تحال مفتی قرار دیا بیمولوی غلام رسول قلعہ میاں سنگھ وا۔ لے وہابیہ کے شخ الکل مولوی نذیر حسین دہلوی کے شاگر در شید ہیں دیکھتے؟

(الحيات بعد الحات ص ٢٥٩ طبع سانگلة رخ الل حديث ص ١٠٠٠ طبع سر كودها)

مولوی غلام رسول نے بیس تراوی پردلائل دیے اور محمد سین بٹالوی کا شدید رقبین کیا ہے دیکھے (رسالہ تراوی فاری) ہمارے ان دلائل سے بیرواضح ہو گیا کہ وہابیہ کا وجود انگریز کا مرہون منت ہے انگریز نے ہی مولوی محمد سین بٹالوی کی درخواست پراہل صدیث کا لقب دیا ہے اور بیساری کا روائی خود وہابیہ کی کتب میں موجود ہے نواب صدیق حسن وہابی بھویال نے ترجمان وہابیہ میں مولوی عبدالمجید خادم سوہروی وہابی نے سیرت ثائی میں اور مولوی معود عالم ندوی نے ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک میں اس کو بیان کیا ہے۔

وہابیہ کے شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری نے اپنے اخبار اہل حدیث امرتسریں اس درخواست کا انگریزی متن بھی شائع کیا تھا۔ نواب صدیق حسن کے بیٹے علی حسن نے مائر صدیقی میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے تفصیل کے لیے ہماری کتاب ( وہابیت کے بطلان کا انگریاف کا مطالعہ فرٹائیں گر اہل سنت و جماعت کا غد بب نیانہیں بلکہ قدیم ہے دورصحابہ کرام سے لے کرآج تک تمام مسلمان اس پر کار بندر ہے وہابیہ کے نواب صدیق حسن نے کرام سے لے کرآج تک تمام مسلمان اس پر کار بندر ہے وہابیہ کے نواب صدیق حسن نے کہی کھا ہے کہ ہندوستان میں جب سے اسلام آیالوگ حنی غد جب پر ہی قائم رہے۔

(ترجمان وبإبيض ١٠)

ا كابزومابيدكي گوابي

. احادیث مبارکه، آثار صحابه و تابعین ، آئمه کرام ، اولیائے دین اور محدثین عظام

## المال (65) المال المال (65) المال ال

ے ہم نے تراوی کا بیں رکعت ہونا ثابت کردیا ہے آخر میں وہابیہ پراتھام جحت کے لیے ان کے اکابر سے بھی اس کا جُوت پیش کردہے ہیں۔

> امام الوهابيدا بن تيميد: وبإبيد كي شخ الاسلام ابن تيميد لكھتے ہيں، كه

 قد ثبت ان ابسى ابس كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة فى زمضان ويو تر بثلث فر آى كثير من العلما ان ذلك هو السنة لانه قام بين المهاجرين والانصار.

یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ حضرت ابی ابن کعب رضافتہ لوگوں (صحابہ کرام اور تابعین عظام) کورمضان شریف میں رکعت تر اور کے اور تین و تر پڑھاتے تصلبذا کثیر علاء نے اسے ہی سنت قرار دیا ہے اس لیے کہ انہوں نے مہاجرین اور انصار صحابہ کرام کی موجودگی میں میں رکعت تر اور کی پڑھا کیں تھیں اور اس پر کسی نے انکار نہیں کیا۔

۲۔ اسی ابن تیمیہ نے حضرت علی الرتضلی رضافتہ کا بیس رکعت تر اور کے کا حکم دینا بھی کتا ہے اور نقل بھی کیا ہے اور نقل بھی کیا۔

(منہاج الدیم میں کیا۔

(منہاج الدیم میں کیا۔

حافظ محر لكھوى:

وہابیہ کے مشہور پنجا بی مفسر حافظ محمد ککھوی لکھتے ہیں، کہ بعضے آٹھ رکعتاں پڑہدی بعضے ویہ رکعتاں جتنی ودھ عبادت اتنی رب تھیں ودھ براتاں

(علدالاسلام ص١٠)

امام الوهابية قاضي شوكاني

امام الوهابية قاضي شوكاني لكھتے ہيں، كه

عن السائب بن يزيد انها عشرون ركعة (نيل الاوطارص ٥٨ ج٣) حفزت سائب بن بزید سے روایت ہے کہ تر اوت کم بیں رکعت ہیں۔

> امام الوهابيمحر بن عبدالوهاب نجدى: وہابیے کے امام محر عبد الوهاب نجدی لکھتے ہیں، کہ

ان عمر رضى الله عنه لما جمع الناس على ابي ابن كعب كانت

صلواتهم عشرين ركعة . ( قادى محمه بن عبدالوهاب نجدى ص ٩٥)

حضرت عمر رض لنتي نے جب لوگول كوحضرت الى ابن كعب رض لنتي كى اقتد ار يرجمع كيا تقا،توان كى نمازتراوت كېيس ركعت تقى\_

نجدى مذكورنے دوسرى جگہ بھى يہى جگہ ہے۔ (موالنات شيخ نجدي ج من ٢٣)

نواب صديق حسن بهويالي

وہابیے کے مجدنواب صدیق حسن بھویالی لکھتے ہیں کہ

(١) وعدوا ماوقع في زمن عمر كالاجماع. (عون الباري ١٩٥٥، ٣٥)

حفزت عمر رضافتن کے دورخلافت میں صحابہ کرام علہیم الرضوان بیں رکعت تر او یک يرهة تقياجاع كاطرح ب

دوسری جگہنواب صدیق حسن نے حصرت عمر منی التی کے بیس رکعت تر او کے کا تھم (これかりのとかかかり)

نواب صدیق حسن بھو پالی لکھتے ہیں، کہ تراوت کے ہیں رکعت کو بدعت کہنے کا کوئی

الباله 67 الماله الماله

معنی درجه بیل - (بدرجه الاهلی ۱۸۳)

۳: مزید لکھتے ہیں کہ ہیں رکعت تر اوت کا حضرت عمر رضافتنہ نے پڑھوائی ہیں، پس اس پر مل کرنے والا ہے۔ (ہایۂ السائل س ۱۳۸۱)

عبدالرحلن مبار كيورى:

وہابیہ کے محدث مولوی عبدالرحلٰ مبار کپوری نے متعدد صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اور آئمہ محدثین سے تراوح بیس رکعت فقل کی ہے۔ (تھندالاحوذی س۲۷۲۷۶۳) نورالحسن بھویالی:

وہابیہ کے مجد دنواب صدیق حسن بھو پالی کے بیٹے مولوی نورالحسن بھو پالی لکھتے بیں کہیں تراوت کے منع کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ (عرف الجادی ص۸۲)

وحيدالزمال حيدرآبادي:

وہابیہ کے مجتمداور مترجم صحاح ستہ مولوی وحید الزماں حیدر آبادی لکھتے ہیں کہیں رکعت تراوت کسنت خلفائے راشدین کی ہے۔ مزید لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضافتی سے بسند سیجے ہیں رکعتیں تراوت کی پڑھنا مقول ہے۔
(تیسیر الباری سسسے میں کہ سسسے کا میں الباری سسسے کا میں الباری سسسے کا میں سسسے کا میں سسسے کا میں سسسے کے

اساعيل سلفي:

وہابیہ کے شیخ الحدیث مولوی اساعیل سلفی لکھتے ہیں، کہ بعض صحابہ ہیں رکعت تراوح پڑھتے تھے۔ (ناؤی سلفیص ۱۰۸)

محدايوب صابر:

وبابد کے مولوی محمد ابوب صابر حامعہ محمد سدریجان پور لکھتے ہیں، کہ ہم ان کی ہیں

الله 68 الله المال المال

(تحقیق تراوی عص ۱۰۱۳)

رکعت تر اور کے پرکوئی اعتر اص نہیں کرتے۔

بمفت روز ه الاعتصام لا بهور:

وبابيد كرجمان في كلام

یڈھیک ہے کہ زیادہ آٹارہیں رکعت (تراوح) کے متعلق ہی ہیں مزید حضرت عمر رضی اللہ عنداور دوسرے صحابہ کرام اور آئمہ فقہاء محدثین سے بھی ہیں رکعت تراوح ہی منقول ہیں۔ (ہفت روزہ الاعتصام لا ہور ۸نومبر۲۰۰۲ء)

عوت فكر:

ركعت تراوع پروماني ندهب:

وہائی آٹھ تر اوت کر زوراور ہیں تر اوت کر برنا اشور کرتے ہیں حالانکہ وہائی ندہب میں رکعت تر اوت کے میں کوئی متعین عدد نہیں ہے، یہی وہابیہ کے مجدد نواب صدیق حسن نے انتقادالرجے میں وحید الزمال حیدرآبادی نے کنز الحقائق میں مولوی نورالحسن نے عرف الجادی میں کھا ہے دیکھئے:

(انقادالرجے ص اکن الحقائق میں ہون الجادی میں کہ کنزالحقائق میں ہون الجادی میں کہ الجادی میں کھا ہے دیکھئے:

جب ان کا ندکورہ بالا فد جب ہے تو اس مسئلہ میں اتنا شور کیوں بریا کرتے ہیں تیخ

یا کیوں ہوتے چیلنے کے اشتہار کیوں چھاہتے ہیں معلوم ہوا کہ ان کامقصود سنت نہیں صرف

اور صرف فتنه فسادے۔

سعودي سكالرز كي محقيق

(1) وبار کرمدوح اور کا معظر کی بونیوسٹی ام القری کرامة ادمی علی مراز نی ز

بين روي ١١١١- (كانوالد كِمثان الله عن الله الديك شاب

ہیں رکعت تر اوت کے شہوت میں مستقل کتاب (حدی العبوی استحقیٰ صلاۃ التر اوت کا کسی ہے جس میں بے شار دلائل سے خیر القران سے لے کراب تک تمام اہل اسلام کاعمل ہیں تر اوت کے بتلایا ہے پاکستان میں اس کا ترجمعہ ارود میں شاکع ہوچکا ہے۔

(۲) عطیه محمر سالم القاضی بالمحکمة الکمرای اور مدرس معجد نبوی شریف نے ایک رساله تحریر کیا ہے اس کانام "التو اویسے اکثومن الف عام فسی مسجد النبی علیه الصلواة و اسلام" ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مجد نبوی شریف میں ہزارسال میں ایک دفعہ بھی ماہ رمضان میں آٹھ رکعت تر اور کی باجماعت نداداکی گئی۔

(۳) محمد اساعیل انصاری عربی عالم نے بھی اس پرمستقل رسالہ رکعت تر اور کے کے شوت میں کھاہے جس میں وہابیہ کے محدث ناصرالدین البانی کاشدیدروبلیغ ہے۔

#### ایک غلطهمی کاازاله:

غیرمقلدین وہابیہ آٹھ تراوئ کے جبوت کے لیے بخاری شریف سے اُم المومنین حفرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها کی ایک روایت پیش کرتے ہیں، کہ حضور سیدعالم منی الله الله الله کی رمضان المبارک اور غیر رمضان المبارک میں رات کی نماز گیارہ رکعت سے زائد نہ ہوتی تھی پہلے آپ منی الله اور کعت اوا فرماتے پھر چاررکعت اوا فرماتے پھر تین رکعت اوا فرماتے وہابیہ کہتے ہیں کہ یہاں آٹھ تھاوت کا ورتین وتر مراوہیں۔

#### الجواب:

اولا قیاس کرناو ہابیہ کے نزدیک شیطان کا کام ہے (ظفر المین ص ۴) اب یہاں وہابیہ خود قیاس کر کے شیطان کیوں بنتے ہیں اس لیے کہ اس روایت میں تر اوت کا کوئی واضح لفظ موجو ذہیں ان کو جائے کہ کوئی حدیث پیش کریں جوسیح صرح مرضوع اور غیر معارض ہو تانیا اس حدیث بالاسے تر اوت کے ہرگز مراذ نہیں ہے بلکہ اس سے تبجد کی نماز مراد ہے اسکے چند

ایک دلائل حاضر خدمت ہیں۔

(۱) اس حدیث سے آئمہ اربعہ میں سے کی نے استدلال نہ کیا کہ اس سے مراد آٹھ تراد تک ہیں وگر نہ کوئی نہ کوئی تو ان میں آٹھ تراد تک کا قائل ہوتا امام تر نہ ی کا اسلوب یہ ہے کہ ہر مسئلہ میں اقوال آئم نقل فرماتے ہیں مگر رکھات تراد تک ہیں متعدد اقوال نقل کیے مگر آٹھ تراد تک کا قول کی امام محدث فلم ہیے کا نقل نہ کیا۔

(۲) آئمہ محدثین امام سلم امام ترفدی امام نسائی امام ابوداؤد امام مالک امام ابن فریحہ امام عبدالرزاق امام ابی عوانہ وغیر نے اپنی کتب حدیث میں اس حدیث کو درج کیا مگر قیام الیل تہجد کے باب میں درج کیا ثابت ہوا کہ ان تمام کے تمام محدثین کے نزدیک اس حدیث میں تہجد کا ذکر ہے۔

(٣) امام بخاری امامحد نے اگر چہاسے قیام رمضان کے باپ میں درج کیا گراس میں صرف وہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جس طرح سارا سال تہجد پڑھی جاتی ہے اس طرح ماہ رمضان المبارک میں بھی پڑھی جاتی ہے جوان محدثین کامقصود تراوی بتلاتا ہے اس کے فرمہ بیفرض ہے کہ وہ اس کی دلیل بیان کرے اور پھرو ہا بید کے نزویک تقلید و سے ہی شرک ہوتا ب امام بخاری وغیرہ کی تقلید کیسے جائز ہوگئی۔

(۳) اس حدیث میں واضح طور پر موجود ہے کہ رمضان اور غیر رمضان کی نماز گیارہ رکعت تھی حالانکہ تر اوس مرف رمضان میں ہوتی ہے جبکہ تبجد ساراسیال ہوتی ہے۔

(۵) ترادی میں ہردورکعت کے بعد سلام بھیراجا تا ہے بعنی تراوی دودوکر کے پڑھی جاتی ہیں جبکہ اس حدیث میں چار چار رکعت پڑھنے کا ذکر ہے بیہ حدیث تو خود وہا ہیہ کے مخالف ثابت ہوگئی،اس لیے کہ بیبھی تراوی صرف دودوکر کے پڑھتے ہیں۔

(۲) ال حدیث میں بینماز تنها پڑھنے کاذکر ہے جبکہ تراوت کو تو با جماعت عموما پڑھی

# مِنْ رَاوِنْ الْمِلْ 71 ﴿ ١١١ ﴿ كَاوَالْمِكُمَّا إِلَى الْمُلْكِمُ مَا إِلَا الْمُلْكِمُ مَا إِلَا الْمِلْكِمُ مَا إِلَا الْمِلْكِمُ الْمُلْكِمُ مَا إِلَا الْمُلْكِمُ مَا إِلَّالِهُ مِنْ الْمُلْكِمُ مَا إِلَّهُ مِنْ الْمُلْكِمُ مَا إِلَّهُ مِنْ الْمُلْكِمُ مِنْ إِلَّهُ مِنْ الْمُلْكِمُ مَا إِلَّهُ مِنْ الْمُلْكِمُ مَا إِلَا الْمُلْكِمُ مَا إِلَّهُ مِنْ الْمُلْكِمُ مِنْ إِلَّهُ مِنْ الْمُلْكِمُ مِنْ إِلَّهُ مِنْ الْمُلْكِمُ مِنْ إِلَّهُ مِنْ الْمُلْكِمُ مِنْ إِلَّهُ مِنْ إِلْمُ لِمِنْ إِلَّهُ مِنْ أَلِمِ مِنْ إِلَّهُ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلِمِ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلِمِنْ مِنْ أَلِمِ مِنْ أَلِمِنْ مِنْ أَلِمِ مِنْ أَلِمِ مِنْ مِنْ أَلِمِنْ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلِمِ مِنْ أَلِمِ مِنْ أَلِمُ مِنْ مِنْ أَلِمِ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلِمِ مِنْ أَلِمِ مِنْ أَلِمِ مِنْ أَلِمِنْ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلِمِنْ مِنْ أَلِمِ مِنْ أَلِمِنْ مِنْ أَلِمِنْ مِنْ أَلِمِنْ مِنْ أَلِمِنْ مِنْ أَلِمِ مِنْ أَلِمِنْ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلِمِنْ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلِمِنْ مِلْمِنْ مِنْ أَلِمِنْ مِنْ أَلِمِنْ مِنْ أَلِمِنْ مِنْ أَلِمِنْ مِنْ أَلِمِنْ مِنْ مِنْ أَلِمِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِل

جاتی ہے خودسرور کا سُنات منی اللہ اللہ سے بھی تمیں دن باجماعت نماز تراوی ادا کی تھی پھر تو ہا بیوں کو چاہے کہ وہ باجماعت تراوی نہ پڑھیں بلکہ تنہا تنہا پڑھیں اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ اس حدیث کا تعلق تہجد سے ہے نہ کہ نماز تراوی سے

(2) اگرام المونین حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها نزدیک تراوی آگه رکعت بوتی تو جلیل القدر صحابه کرام کے باجماعت نماز تراوی جیس رکعت ادا کرنے پرام المونین حضرت عائشہ صدیقه رضائفی ان کوروک دیتیں مگراییا ہر گز ثابت نہیں ہے۔

(۸) اس صدیث میں تین وتر کا ذکر ہے وہائی ایک وتر کے قائل ہیں اور اگر بھی تین وتر پڑھیں گے تو وہ بھی دوسلاموں کے ساتھ پڑھیں گے سے صدیث تو خودان کے مخالف ثابت ہوگئی۔

ام قسطلانی بھی اس حدیث کاتعلق تبجد ہے بتلاتے ہیں (ارثادالسادی ۱۳۳۳) دیگرا تمہہ ہے اس کا ثبوت موجود ہے خوف طوالت کی وجہ ہے اس پراکتفا کیا ہے۔

(۱۰) وہابیہ کے اکابر ابن تیمیہ قاضی شوکانی نواب صدیق حسن بھو پالی مولوی نورالحن بھو پالی مولی وحید الزماں حیدر آبادی تو تعداد رکعت تراوت کو معین مانتے ہی نہیں ہیں اگر حدیث ندکور ہے آٹھ تراوت کا ثبوت نکلتا تو وہائی اکابر آٹھ تراوت کاس حدیث سے ضرور ثابت کرتے مگر ایسا ہر گزنہیں ہے۔ ثابت ہو گیا، کہ اس حدیث کاتعلق بھینا نماز تبجد ہے نابت ہو گیا، کہ اس حدیث کاتعلق بھینا نماز تبجد ہے نابت ہو گیا، کہ اس حدیث کاتعلق بھینا نماز تبجد ہے نابت کرتے مگر ایسا ہر گزنہیں ہے۔ ثابت ہو گیا، کہ اس حدیث کاتعلق نماز تبجد ہے نابت ہو گیا، کہ اس حدیث کاتعلق نماز تبجد ہے نابت ہو گیا، کہ اس حدیث کاتعلق نماز تبجد ہے نابت کو جا تھ تا نابلید ہے نابلید ہوں دو تا نابلید ہے نابلید ہوں کا نابلید ہوں کی کا نابلید ہوں کا نابلید ہیں کا نابلید ہوں کا نیسا کی کا نابلید ہوں کا نیسا کی نابلید ہوں کا نابلید ہوں کی کا نابلید ہوں کی کا نابلید ہوں کی کا نابلید ہوں کا نابلید ہوں کی کا نابلید ہوں کا نابلید ہوں کی کا نابلید ہوں کی

المال حواله المال حواله المال المال

(۱۱) اور پھر جھوٹ بددیا تی کے بل ہوتے پر وہ آبی امام بخاری کا بیموقف بتلاتے ہیں کہ تہجد اور تر اور کی ایک ہے جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہے حالا نکہ ان وہابیوں کی عقل ماری گئی ہے ۔ اس لیے کہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کے متعلق بیموقف سوائے جھوٹ اور بدیا نتی کے پچھنہیں ہے اور پھر بیے ظاہر ہے کہ امام بخاری امام شافعی کے مقلد تھے (طبقات الثافعیة الکبری سے ۱۲ ہ ۲۳ ) خود وہابیہ کے مجدد نو ابھد بین حسن بھو پالی نے بھی امام بخاری کا شافعی ہوں تو امام شافعی تو شافعی ہوں تو امام شافعی تو شافعی ہونا بی کتب الحطہ اور ابجد العلوم میں تسلیم کیا ہے جب وہ شافعی ہوں تو امام شافعی تو بیس تر اور کے کے قائل ہونا ضرور ہے۔

(۱۲) تمام محدثین اس کوامام مالک کی سند سے لائے ہیں مالک نے بھی بھی اس سے تراوی کا استدلال نہیں کیا۔

(۱۳) وہابیے کے امام ابن قیم نے حدیث کو فد کور کو تعلق تہجد سے بتلایا ہے۔ (زاوالدادی ۱۳۸۸)

(۱۴۴) ام المومنین حضرت عا نُشصدیقه رضی الله عنها سے حضور تالیفید کی رات کی نماز تیرہ رسمے

رکعت بھی مروی ہے۔

وہابیے کے ابن تیمیہ نے مجھی تسلیم کیا ہے۔ (فاذی ابن تیمیہ نے مجھی تسلیم کیا (تفقہ اللاحوذی ص۲۵ ج۲) اب وہابیہ بتلا کیں یہ

ر اوت ہے یا تہجد۔

# تراوح اور تبجد كوايك كهناغلط ب

جب غیرمقلدین و ہابیا پنامواقف ثابت کرنے سے عاجز ہوجاتے ہیں تو بیشور مچاناشروع کردیتے ہیں کہ تر اوت کا اور تہجدا یک ہی ہے اس پر ہماری درج ذیل معروضات پر غور فرمائے۔

وہابیکا بیدعویٰ عقلاً نقلاً دونوں طرح سے باطل ومردود ہے اس لیے کہان کابیہ

دعوی بلادلیل ہےان کوتو جا ہے کہ بیا ہے اصول پر قائم رہتے ہوئے اسکا ثبوت صحیح صریح مرفوع اور غیر معارض حدیث سے پیش کریں مگر بیان کے بس کی بات نہیں ہے اور انشاء العزیز قیامت کی مینے تک وہائی الی کوئی حدیث پیش نہیں کر سکتے عقلاً اس طرح باطل ہے کہ ایک نماز جس کو گیارہ مہینے تہجد کا نام دیا جائے اور بارھویں مہینے رمضان میں تراوی ایک مہینے کے لیے بن جائے؟

۲۔ پوری امت کے تمام محدثین کرام نے تہجد اور تراوئ کے ابواب علیحدہ علیحدہ باند سے اس طرح فقہائے کرام خواہ ند بہب اربعہ خفی شافعی مالکی حنبلی کوئی بھی ہوں انہوں نے بھی تہجد اور تراوئ کے ابواب الگ الگ باند سے ہیں گویا یہ محدثین اور فقہاء کا اجماعی مسئلہ ہے کہ یہ دونوں نمازیں علیحدہ ہیں۔

گویاباجماعت تراوت کپڑھتے اور تہجد علیحدہ گھر میں پڑھتے حضرت امام مالک اور حضرت ابوائحسن زیادت ہے جھی ایسائی منقول ہے۔ (المدخل ۱۹۵۳ ت ۲۰ میل میاری رحمۃ اللہ علیہ ہے بھی تر اوت کے وتہجد کا علیحدہ علیحدہ پڑھنا صورت بالا کی طرح پڑھنا خابت ہے امام ابن حجرنے نقل کیا۔ (ھدی الساری ۲۵۳ ت ۲۰ تاریخ بغداد میں بھی اس طرح نذکور ہے اور پھر وہا بید کے مجہد وحید الزماں حیدر

المال 74 المال الم آبادی نے بھی یونبی نقل کیا ہے۔ (تیسیر الساری ص ۲۹ ج۱) وہابیہ کے مولوی عبدالسلام مبار کیوری نے بھی یہی نقل کیا ہے مولوی عبدالستار نے بھی نقل کیا ہے۔ (سیرت ابناری ص ۸ کے ملتان بقرة الباری ص ۱۲) ۲۔ خود وہابیہ کے شخ الکل مولوی نزیر حسین وہلوی بھی تر اوت کے بعد مج تہجد بھی

(الحيات بعدالحات ١٣٨ اطبع سانگله بل)

 ۷- وہابیہ کے شخ الاسلام ثناء اللہ امر تسری بھی تراوت کا اور تبجد کو الگ الگ سجھتے ہیں انہوں نے اس پر کافی بحث کی ہے اسلیے کہ مولوی عبداللہ چکڑ الوں نے تر اوسے کو مکروہ قرار دے دیا اور دعویٰ کیاتر او ت اور تبجد ایک ہے تو مولوی ثنا اللہ امرتسری نے اس کا تفصیلی روکیا ہے دیکھنے (اہل حدیث کاندہب ص ۲۸ طبع کراچی)

امرتسری سے سوال ہوا کہ جو شخص رمضان المبارک میں عشاء کے وقت نماز تراوح پڑھ لےاور پھروہ آخررات میں تبجد پڑھ سکتا ہے پانہیں؟ اس کے جواب میں امر تسری صاحب لکھتے ہیں کہ

یڑھ سکتا ہے کہ تبجد کا وقت صبح سے پہلے کا ہے اول شب میں تبجیز نہیں ہوتی۔

(فقادی شائیص ۲۳۱ جا این فقادی علائے صدیث ساسم ۲۰

 ۸۔ اگر تبجداور تراوح ایک ہے تو خود و ہابی غیر مقلدین آٹھ رکعت ہی کومسنون کہہ کر اسے ہی کیوں پڑھتے ہیں جار چھے اور دس رکعت تبجد بھی تو حضور سید عالم من الله اربار سے ثابت ہے بس وہ انہیں سنت کہہ کررمضان شریف میں بھی بھی انہیں ادا کیوں نہیں کرتے۔ 9- تراوح اول شب میں پرهی جاتی ہےاور تبجد اخرشب میں۔

 ۱۰ تراوت سونے سے قبل نمازعشاء کے بعد ہوتی ہےاور تبجد سوکر اٹھنے کے بعد ہوتی ہے خود و ہا ہیے کے وحید الزمال لکھتے ہیں کہ تبجد نیند کے بعد ہوتی۔ (زل الا برارص ١٢١ج ١)

# 

جلیل القدر آئمہ محدثین مفسرین اور آئمہ لغت یہی فرماتے ہیں۔ قاوی علائے حدیث میں القدر آئمہ محدثین مفسرین اور آئمہ لغت یہی فرماتے ہیں۔ قاوی علائے حدیث میں امام رازی کے حوالے ہے یہی فقل کیا گیا۔ (فاوی علائے صدیث سلیمان الجمل کی (فوحات الہد ص۲۳۷ج۲) کے حوالہ سے پس کھھا ہے (فاوی علائے حدیث سلیمان الجمل کی (فوحات الہد ص۲۳۷ج رکیا ہے۔

پھر حضرت ام المومنین حضرت عا کشرصد یقد رضی نفتنها اور حضرت ابن عباس وغیره جلیل القدر رصحابه کرام رضوان الله تعالی علیم الجعین فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم سنی الله الله سوکر المحضے کے بعد تہجد پڑھتے تھے۔

المحفے کے بعد تہجد پڑھتے تھے۔

الہ تہجد کی مشروعیت قرآن مجید سے اور تراوت کے کی مشروعیت حدیث مبار کہ سے ثابت ہوئی بہر حال ہمارے ان تفصیلی دلائل سے یہ بات ثابت ہوگئ کہ تراوت کا اور تہجدا لگ الگ نمازیں ہیں اور ام مومنین حضرت عاکشہ صدیقہ رضی نیوب کی حدیث کا تعلق تہجد سے ہے نہ کہ تراوت کے سے۔

# وہابیے کے دلاکل کے منہ توڑ جوابات

جمدہ تعالی ہم نے بیس تر اور کے دلائل احادیث مبارکہ اور آثار صحابہ کرام آئمہ مجتدین فقہائے کرام کے اقوال سے درج کردیئے ہیں اور آخر میں اتحام جمت کے واسط وہابیہ کے اکابر سے احناف اہل سنت و جماعت بریلوی کا موقف ثابت کر دیا ہے اب ہم اختصار کے ساتھ وہابیہ کے آٹھ رکعت کے دلائل اور ان کے منہ تو ڑجوابات پیش کریں گے مولی تعالی اپنے حبیب منی اللہ ہے وسیلہ جلیلہ سے قبول فرمائے۔ (آمین)

بہلی دلیہ پہلی دلیہ

غیرمقلدین وہابیہ ابن خزیمہ وغیرہ کتب سے حضرت جابر سے منسوب ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ حضور منی اللہ آئی نے آٹھ رکعت تراوی کا ہر مضان میں پڑھا کیں ملحضا اور ایک روایت حضرت الی بن کعب رض لائے ہے مروی ہے وہابیہ نے اس موضوع پر جس قدر کتب کھی ہیں تقریباً سب میں بہی درج کیا ہے مثلاً حکیم صادق سیا لکوٹی نے صلوا ق الرسول میں مولوی عبداللہ رو پڑی نے اہل حدیث کے امتیازی مسائل وغیرہ کتب یہ روایات ہیں ایک ابن خزیمہ میں دوسری قیام اللیل ہیں۔

#### الجواب بعون الوهاب:

جس روایت پر بکلیه تمام امت مسلمه کی اکثریت کاعمل نه ہووہ بظاہر بااعتبار سند اگر چہنچے بھی ہووہ حقیقت میں غیر حجے ہوتی ہے محدثین کی اصطلاح میں اسے معلل اور معلول کہتے ہیں جس کی بے شارمثالیں کتب حدیث اور کتب اصول حدیث میں موجود ہیں اصول حدیث ہے تھوڑی وا تفیت رکھنے والا بھی اس کو بخو بی جانتا ہے بلکہ اس اصول کو و ہاہیہ کے اکابرنے بھی تشکیم کیاہے، مثلا وہابیہ کے امام ابن حزم اور ان کے مجد دنو اب صدیق حسن مجو پالی نے ان روایات جن میں معوذ تین (سورہ خلق اور سوۃ الناس) کے قرآن ہونے سے ا نکار کوحضرت عبدالله بن مسعو درضی الله تعالی عنه ہے منسوب کیا گیا ہے کوموضوع اور من گھڑت قرار دیاہے حلائکہ ان میں سے بعض روایات صحیح بخاری وغیرہ دوسری کتب حدیث میں موجود ہیں اس موضوع اور من گھڑت قرار دینے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بیر وایات خبرواحد بين اورقرات امام عاصم كوفي بروايت امام حفص جس كاسلسله خود حضرت ابن مسعود رضالتٰ تک پہنچتا ہے بورے جہاں میں پڑھی جاتی ہے متواتر ہے اس میں معوذ تین موجو ہے معوذ تین کے انکار کی روایات خبر واحد ہیں اوراس تو اتر کے خلاف ہیں اگران

روایات کو مان لیا جائے تو تو اتر کا انکار ہوگا جو کفر ہے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی اصول بیان کیا ہے کہ آئمہ اربعہ اور ان کے اصحاب کا کسی صدیث پر بالکلیم کل نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ صدیث منسوخ ہے یا موول ہے۔ (تغیر مظہری ۱۳ تا) پھر ابن خزیجہ میں ہی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ منی اللہ بیس میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ تین مرتبہ کہتے پھر اللہ اکبر ادا فر ماتے تو تکبیر تحریم بیت بار پھر ثناء کے بعد لا الہ الا اللہ تین مرتبہ کہتے پھر اللہ اکبر اللہ اللہ تین مرتبہ کہتے پھر اللہ اکبر کہتے پھر تعوذ پڑھتے امام ابن خزیجہ نے خود اس حدیث کے متعلق بالکل واضح کلھا ہے ماضی وحال میں کہیں نہیں سنا گیا کہ کہ بی حدیث اسی طرح کہیں بھی اہل علم کا معمول سے ہواور نہیں ہی ہوا ہوں میں ہونے مطابق کسی عالم سے ایسا منقول ہے کہ ثناء سے پہلے تین مرتبہ تکبیر تحریم ہی ہو۔

تم یم ہوں۔ (صیح این خزیج میں ہوں۔ (صیح این خزیج میں ہی ہوں۔ )

اختصار مانع ہے وگرنہ بے شار دلائل نقل کر دیتا بہر حال ہمارامدعا ثابت ہو چکاہے۔

(۲) بیدوایت کثیراعادیث هیجه سے متعارض ہونے کی وجہ سے مساقط الاعتبار ہے اور ان میں سے بعض اعادیث هیچ اور صحاح ستہ بخاری مسلم تر مذی نسائی الوداود ابن عامہ وغیرہ کتب میں بھی موجود ہیں ان میں واضح لکھا ہے کہ حضور سید عالم متی اللہ ہے آئے میں رات باجماعت نماز تر اور کے ادافر مائی۔

ال حدیت ابن خزیمہ میں ایک رات تر اور کی باجماعت پڑھنے کا ذکر ہے یا نہ کور صدیت ابن خزیمہ میں ایک رات تر اور کی باجماعت پڑھنے کا ذکر ہے یا نہ کور اور کی مسئلہ پران وہا ہیں کہ جب بھی کسی مسئلہ پران وہا ہیں سے گفتگو ہوتو ہم سے تو بیلوگ بخاری مسلم یا کم از کم صحاح ستہ کا حوالہ ما نگتے ہیں خود آتھ رکھت بڑم خود تر اور کی کوصحاح ستہ ہے بھی ثابت نہ کر سکے چہجا سکے بیخاری مسلم سے بی ثابت کر سے چہجا سکے بیخاری مسلم سے بی ثابت کر سے جہجا سکے بیخاری مسلم سے بی ثابت کر تے اس کو کہتے ہیں۔

الله 78 الله الماله الم

# (ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور)

(۳) اگر بیر حدیث هیچی جوتی تو آئمه اربعه بیس سے کوئی تو اس کے مطابق وہا بیوں کی طرح آٹھ رکعت تراوی کا قائل ہوتا مگر ایسا ہر گرنہیں جیسا کہ آپ تفصیلا پڑھ چکے ہیں۔
(۴) بیر حدیث سخت ضعیف ہے اس کی ولیل بیہ ہے ابی ابن کعب والی روایت قیام الکیل میں اس کے ایک راوی محد بن حمید رازی ہیں جن کے متعلق امام بخاری فرماتے ہیں الکیل میں اس کے ایک راوی محد بن حمید رازی ہیں جن کے متعلق امام بخاری فرماتے ہیں فینظر:
(میزان الاعتدال ص ۵۳۰ج سر تہذیب المتہذیب ص ۱۳۹ ج تذکر قالحفاظ ص ۱۳۹) امام بخاری کے فید نظر کہنے کا مطلب وہا بی اکابر سے ہی لیوچھ لیجئے وہا ہیہ کے امام بخاری کے فید نظر کہنے کا مطلب وہا بی اکابر سے ہی لیوچھ لیجئے وہا ہیہ کے

امام بخاری کے فیہ نظر کہنے کا مطلب وہابی اکابر ہے ہی پوچھ لیجئے وہابیہ کے محدث عبداللہ روپڑی لکھتے ہیں کہ جب امام بخاری راوی کے حق میں فیہ نظر کہہد میں تواس محدث سے استدلال پکڑا جا سکتا ہے نہ دوسری روایت کی شاہد ہوسکتی ہے۔اور نہ وہ متابعت کا کام دے سکتی ہے۔

بہت ہی ضعیف ہے وہ ایسی بات کہد دیتا ہے جو سی جھی نہ ہووہ بصر ہ اور اہل کوفہ کی احادیث مہت ہی ضعیف ہے وہ ایسی بات کہد دیتا ہے جو سی جھی نہ ہووہ بصر ہ اور اہل کوفہ کی احادیث

# البال (79 المالوال بحث المالول بعد المال

لیکراہل راوی سے بیان کرنے لگتا ہے (تہذیب البندیب ۱۷۷ے ۱۹) ابواحمد اعسال نے کہا کہ میں فصلک کو رہے کہتے ہوئے سنا کہ محمد بن حمید کے پاس گیا تو میں نے اسے متنوں (احادیث کے متن) پراپنی طرف سے سندیں (اساد) جھوڑتے ہوئے دیکھا۔

(ميزان الاعتدال ص٠٥٥ ج٥)

صالح بن محمد نے کہا کہ میں نے محمد بن حمید سے بڑھ کر اللہ تعالی پر جرات کرنے والا کوئی نہیں و یکھا یہ لوگوں کی احادیث لے کر ان کو پلیٹ دیتا تھا۔ (تہذیب المجہذیت ص ۱۲۷ جو تذکر ہ الحفاظ ص ۱۹ میں کتاب المجروعین حاثیہ ص ۳۰ میزان اوراعتدال ص ۵۳۰ ج ۱ کمال فی اسحاد الرجال ص ۳۳۳) ابوز رعداور ابن رواہ نے اسے جھوٹا کہا ہے کہ وہ جھوٹ بولٹا تھا۔

(میزان الاعتدال ص۵۳۰ ج۳ کتاب المجر وحین ص۴۰ ج۳ کال فی اساءالرجال ص۳۳۳ تنز بیدالشریعة ص۴۰ ج۱)

امام فصلک نے کہا، کہ محد بن حمد کی بچاس ہزاراحادیث میرے پاس موجو ہیں، کہ میں ان میں سے ایک حرف بھی بیان نہیں کرتا۔ (میزان الاعتدال ص۵۳۰ج س کتاب الجر وعین حاشیص ۳۰۳۶) امام ابن مبارک نے ضعیف کہا (میزان الاعتدال ص۵۳۰ج)۔

ايك راوي يعقوب فمي

ان دونوں روایات کا ایک راوی لیقوب قتی ہے امام دارقطنی نے لیعقوب قتی کے متعلق کہا کہ بیقو کنہیں ہے۔

(تہذیب التھذیب صاوی جا ا،میزان الاعتدال صیم جستہذیب الکمال ص ۲۳۳ جسم )
محقق عبد الغفار بغدادی نے امام دارقطنی سے اس کی تصنیف نقل کی ہے (حاشیہ طبقات کے المحد نہیں جلد ۲ ص کا ا،امام ابن جوزی نے اس کو الفعہ والمتدقین میں ذکر کیا ہے۔

المال المال

اس کی ایک روایت کے متعلق وہابیہ کے ممدوح ابن کثیر نے لکھا کہ اس کی سند سخت ضعیف ہے بیر حدیث مکر اور بعقوب قمی شیعہ ہے ایسے مسائل میں اس کا تفر دقبول نہیں۔

(البدایہ والنھایی 2000 نہیں۔

# يعقوب فمتى برمحدثين كرام كى مزيدجرح

امام دارقطنی نے کہا کہ یعقوب قمی لیس بالقوی قوی نہیں ہے۔

(تهذیب الکمال ،ص: ۳۴۷ج ۳۳۲ کم سللمتری طبع بیروت)

محقق عبدالغفار بغدادي نے اس يعقوب في كمتعلق ككھاہے كه:

ان الدار قطني ذكره بالتضعيف

بے شک امام دار قطنی نے اسے ضعفاء (ضعیف راویوں) میں شار کیا ہے۔

(حاشيطبقات المحدثين، ص ١٤٤ ج ٢ طبع بيروت)

محدث ابن جوزی نے اسے کتاب الضعفاء والمحرر وکین میں ذکر کیا ہے۔امام ابن ججرعسقلانی نے یعقوب فمی کے متعلق ککھا ہے کہ

صدوق بهمم تقريب التهذيب بص٢٨٦ طبع لابور

عیسیٰ بن جاریه پرمحدثین کرام کی جرح

ان دونوں دوایات کے ایک راوی عیسی بن جاریہ نے اس پرمحدثین کرام نے سخت جرح کی ہے۔

# امام ابوبكر بن البي خشيمه كي تحقيق

امام جمال الدين الى الحجاج يوسف المزى لكصة بين كه:

قال ابوبكر بن الى خيثمة عن يجي بن معين ليس حديثه بذاك امام ابوبكر بن الى خشيمه

# بيخارتاوي ١١١١- (كانوالبك ثاپ

فرماتے میں کہ امام الجرح والتعدیل امام یجی بن معین نے فرمایا کہ عیسیٰ بن جارب کی ا احادیث قوی نہیں ہیں۔ (تہذیب الکمال،۵۸۹،ج،۲۲، تبذیب التبذیب، ص٤٠٢،ج۸)

# محدث عباس الدوري كي حقيق

قال عباس الدوري عن يحييٰ بن معين عنده مناكير

محدث عباس الدوری فرماتے ہیں کہ امام یجی بن معین نے فرمایا کہ عیسی بن جاربیک پاس معین نے فرمایا کہ عیسی بن جاربیک پاس معکرروایات ہوتی ہیں۔ (تہذیب الکمال من ۵۸۹، ج۲۲ ہندیب من ۲۰۲۰، ج۸)

# محدث ابوعبيدالا جرى كي محقيق

وقال ابو عبيد الاجرى عن ابي داؤد منكر الحديث

محدث ابوعبید الاجری فرماتے ہیں کہ امام ابو داؤد نے عیسیٰ بن جاربیہ کومنکر الحدیث قرار دیا ہے۔ (تہذیب الکمال ص۵۸، ج:۲۲، تہذیب المتبذیب ص۲۰۷، ج:۸)

محدث عبدالقدوس بن محمه نذبر كي تحقيق

محدث عبدالقدوس بن محمد نذیر مجمع البحرین کی تخ تئ میں عیسیٰ بن جاریہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ

ضعقه ابن معين وقال ابو داؤد منكر الحديث

امام ابن معین نے اسے ضعیف قرار دیا ہے اور امام ابو داؤ دنے فر مایا ہے کہ عیسیٰ بن جاریہ مشکر الحدیث ہے۔ (حاشیۃ حقیق مجمع البحرین ہمن ۳۲،۲۳)

# امام ابن حجر عسقلانی کی محقیق:

امام ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ

عيسى بن جاريه يا لجيم الانصارى المدنى فيه لين من الرابعة عيلى بن

(تقريب التهذيب: ص ٢٧٠)

جارىيى من صعف ہے۔

#### محدث محمد بن احمد بن حماد کی تحقیق امام ابن عدی لکھتے ہیں کہ

حدثنا محمد بن احمد بن حماد ثنا عباس عن يعيیٰ قال عيسیٰ بن جاريه يروی عنه يعقوب القمی لا اعلم روی عنه وحديثه ليس بذاک بميل محدث محمين محدث محمين احمد بن احمد بن محاد نے بتايا كه محدث عباس الدورى نے امام يكیٰ بن معين سے روايت كيا ہے كہ آپ نے فرمايا عيسیٰ بن جاريہ، يعقوب فی اس سے روايت كرتا ہے اور ميں اس كی روايت كے علاوہ نہيں جا نتا عيسیٰ بن جاريہ كی احاد یث قوى نہيں ہیں۔ ہے اور ميں اس كی روايت كے علاوہ نہيں جا نتا عيسیٰ بن جاريہ كی احاد یث قوى نہيں ہیں۔ (الكامل فی ضعفاء الرجال لا بن عدی میں محمدی، م

# امام نسائی کی شخفیق

امام ابن عدى لكهة بين كه:

وقال النسائي عيسيٰ بن جاريه يروى عنه يعقوب القمى منكر الحديث .

امام نسائی نے فرمایا ، کہ میسیٰ بن جاریہ ، یعقوب فمی اس سے روایت کرتا ہے۔ عیسیٰ منکر الحدیث ہے۔ (الکال فی ضعفاء الرجال من ۲۲۸،ج:۵)

# امام ابن عدى كي تحقيق

امام ابن عدی عیسیٰ بن جاربیک روایات کے متعلق لکھتے ہیں کہ کلھا غیر محفوظ ہیں۔ کلھا غیر محفوظ ہیں۔

(تهذيب التهذيب ص ٢٠٤ح ٨، الكامل في الضعفاء ص ٢٣٩ ح ٥)

# فين تراوح ١١١١ ( 83 ١١١١ كواوال بك شاب

# امام ساجی اورامام عقیلی کی تحقیق

امام ابن جرعسقلانی لکھتے ہیں کہ

قلت ذكره الساجي والعقيلي في الضعفاء

میں کہتا ہوں کہ امام ساجی اور امام عقیلی نے اسے (عیسیٰ بن جاریہ ) کوضعیف روایوں میں شار کیا ہے۔ (تہذیب التہذیب ص ۲۰۷ے ۸)

> محدث محمد بن عیسلی کی شخقیق اماع قبلی لکھتے ہیں کہ

حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عباس قال سمعت يحيى قال عيسى بن جاريه روى عن يعقوب القمى حديثه ليس بذاك وموضع آخر عيسى بن جاريه عنده مناكير.

ہم سے محدث محمد بن عیسیٰ نے بیان کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ ہم سے محدث عباس الدوری نے بیان کیا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بیخی بن معین سے سناوہ فرماتے ہیں کہ میں نے بیخی بن معین سے سناوہ فرماتے ہیں کہ میں نے بیخی بن جاربیروایت کیا گیا یعقوب فتی سے ،اس کی احادیث قوی نہیں ہیں۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ اس کے پاس منکرروایات ہوتی ہیں۔ (الفعفاء الکبیلعقلی ص: ۳۸۳، ج:۳)

محدث امام ابن جوزی کی تحقیق ر امام ابن جوزی لکھتے ہیں کہ:

عیسی بن جاریہ یروی عنه یعقوب القمی قال یحییٰ عندہ احادیث مناکیر وقال النسائی متروک الحدیث عیلی بن جاریاس سے یعقوب فمی روایت کرتا ہے امام یجیٰ بن معین نے فر مایا الله 84 الله الماليك الماله ال

کہ اس کے پاس منکر حدیثیں ہوتی ہیں اور امام نسائی نے فرمایا کہ متروک الحدیث ہے لیمن اس کی حدیث ترک کی جاتی ہے۔ (کتاب الفعفاء والمتر وکین من ۲۳۸،ج:۲طبع کم کمرمہ)

امام نسائی کی شخقیق:

امام نسائی لکھتے ہیں کہ

عیسیٰ بن جاریه یروی یعقوب القمی منکر کائزدهان ای سراحقو فی دارید کرین مناسل

عیسیٰ بن جاربیاس سے یعقوب فتی روایت کرتا ہے منکر الحدیث ہے۔

(الضعفاء والمتر وكين ص: ١٢٧ طبع بيروت)

# امام ذہبی کی شخفیق:

امام ذہبی اس عیسی بن جاریہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ:قبال السنسائی متوو کامام نسائی نے فرمایا کہ بیمتر وک الحدیث ہے۔ (امنی فی الفعفاء،ص:۱۷۴،ج:۲)

ایک اورمقام پرامام ذہبی لکھتے ہیں کہ:

عیسیٰ بن جاریه شیخ یعقوب القمی قال النسائی متروک عیسیٰ بن جاریه شیخ یعقوب القمی قال النسائی نے فرمایا که متروک الحدیث (دیوان الفعفاء والم رکین من ۲۱۹،۶۰۰ للذہی)

#### امام سخاوی کی شخفیق:

امام سخاوی نے اس عیسیٰ بن جاریہ کے متعلق لکھاہے کہ

قال ابن معين ليس بذاك عنده مناكير ..... قال ابو داؤد منكر

امام یکی بن معین نے فرملیا کہ رید (رادی عیلی ) قوی نہیں ہے اس کے پاس محر

و بين زاوج ١١١١ ( 85 - ١١١١ ( 85 - ١١١١ - ( كمانوالد بك شاپ

روایات ہوتی ہیں۔امام ابوداؤ دنے فرمایا کد بیمنکر الحدیث ہے۔

(التحقة اللطيفه من: ٣١٥، ج: ٢ طبع بيروت)

امام عبدالرحمٰن بن ابی حاتم رازی کی تحقیق امام عبدالرحمٰن بن ابی حاتم رازی لکھتے ہیں کہ:

سمعت ابى يقول ذلك نا عبد الرحمن نا ابو بكر بن ابى خيثمه فيما كتب الى قال سمعت يحيى بن معين يقول ليس حديث عيسى بن جاريه بذالك لا اعلم احدا روى عنه غير يعقوب القمى:

امام يجى بن معين نے فرمايا كيسى بن جاريكى حديث قوى نيس ب

(كتاب الجرح والتعديل ص: ٢٤٣، ج٢)

امام الجرح والتعديل امام يحيل بن معين كي تحقيق امام ابن جرعسقلاني لكھتے ہيں كہ:

عن ابن معين عنده مناكير

امام یکی بن معین فرماتے ہیں کہ (عینی بن جاریہ) اس کے پاس منکر روایات ہوتی اللہ ہے۔ ایں۔ (تہذیب المبدیب من ۲۰۷۰، ۸۶)

قارئین کرام! ہم نے جلیل القدر محدثین کی عیسیٰ بن جاریہ پر جرح کتب معتبرہ سے نقل کر دی ہیا ہٰذا مو یویز بیر علی زئی کے بقول جمہور کے مقابلہ میں خود ان وہا بیوں پہلے نقوص مولوی زبیر علی زئی وہائی اور مولوی داؤد ارشد وہائی وغیرہ کا اس کی توثیق نقل کرنا باطل ومردود تھرا، اور بیروایت ضعیف اورنا قابل حجت ہے۔

نیز مام بیثمی کی تحسین سے وہابیوں کا استدلال بھی باطلب ومردود ہےاس کئے کہ امام شیمی کی تحسین توخود وہابیوں کے اکابر سے ہی محل نظر ہے۔ ریافرالدیک اوری کے محدث عبد الرحمٰن مبار کیوری نے لکھا ہے کہ امام پیٹی کی تخسین پر دل مطمئن نہیں ہوتا۔ امام ابن تجر نے ان کے او ہام جمع کر ناشر وع کئے تھے۔ جب ان کو معلوم ہواتو بینا راض ہوئے تو انہوں نے اسے ترک کر دیا۔

(ابکار الممن ہی سے تو انہوں نے اسے ترک کر دیا۔

(ابکار الممن ہی سے محدث مولوی عبد الروک نے بھی امام پیٹی کی تخسین کو کل نظر لکھا ہے وہا بیوں کے محدث مولوی عبد الروک نے بھی امام پیٹی کی تخسین کو کل نظر لکھا ہے (القول المقبول ہیں: ۱۹۸۸)

(القول المقبول ہی نے بھی امام ابن تجرع سقلانی کے امام پیٹی کے او ہام جمع کرنے کا ذکر کیا ہے۔

(البرد الطالع ہی: ۲۳۳، ج:۱)

وہابیہ کے محدث ارشاد الحق اثری نے بھی اس طرح لکھاہے۔

(توضّح الكلام من:۱۱۸،ج:۲)

جب امام ہیٹمی کی تحسین تمہارے اکابر کے ہاں کل نظر ہے تو اس سے تمہارا استدلا ل کرنا باطل ومردود کھرا۔

خود وہابیہ کے مولوی عبدالرؤف جو حکیم اشرف سندھو کا پوتا ہے نے پہلی روایت حدیث جابر جس میں حضور علیہ الصلواۃ واسلام کی نماز کا ذکر ہے کے متعلق لکھتے ہیں کہ اس کی سندعیسی بن جاربید کی وجہ سے ضعیف ہے۔

(القول المقبول ص ۱۱۰)

دوسری حدیث جابرجس میں حضرت الی ابن کعب کا واقعہ مذکور ہے کے متعلق اس مولوی عبدالروف نے لکھاہے کہ اس کی سند بھی عیسیٰ بن جاریہ کی وجہ سے ضعیف ہے۔ (القول المقبول ص۱۱۰)

(۵) ابی ابن کعب کے واقعہ کا نماز تر اور کے سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ تہجد کا واقعہ ہے جو کہ حضرت ابی ابن کعب کے گھر کا ہے ، فی رمضان کے الفاظ راوی کے مدرج ہیں حضرت جابر کی روایت منداحمہ میں ہے اس میں رمضان شریف کا کوئی ذکر نہیں ہے۔

(مندامام احرص ۱۱۱ ج۵)

#### المانوال على المال (87 مالال المال ا

خود و بابید کے مولوی عبدالمنان نور پوری کوبھی لکھنا پڑا کہ یا درہے کہ رسول اکرم سن اللہ اللہ کی نماز تر اور کا کی تعدادر کعات کے اثبات کا مدار حضرت جابر رضی اللہ کی مید یث نہیں۔

بدروایات دونوں صرف ایک ہی سند سے مروی ہیں امام طبرانی نے فرمایا کہ اس سند کے سوا حضرت جابر رضی الثیہ ہے ایسی کوئی روایت نہیں ہے قابل غور بات میر ہے کہ حضرت جابر رضی کثیر سے عیسی بن جاریہ کے سوا کوئی تابعی روایت بیان نہیں کرتا اور پھراس کا کوئی متابع یا شاہد بھی موجو ذہبیں ہے حضرت عمر رضی پٹنے کے دور میں ہیں تر اوت کے پرتمام صحابہ کرام کا جمع ہونا اور بیآ ٹھ رکعت والی روایت ہے کا کسی صحابی کومعلوم نہ ہونا حضرت جابر رضحالتیہ کسی کواسی روایت کی خبر نه دینا بھی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ بیدروایت حضرت جابر رضی اللہ سے غلط منسوب ہے صحابہ کرام اور تابعین کی کسی جماعت نے اس روایت پرمواطبت فرمائی؟ اورکسی متجد میں اس روایت پڑمل کیا اس کی بھی نشاند ہی وہابیوں کوکرنی جا ہے اب وہا بیوں کو جا ہے کہ بیرنہ کہیں کہ اس کوفلاں نے سیجے کہا پرتقلید ہوجائے گی اور بیروہا بیوں کے ندہب میں شرک ہے وہابیوں کو جا ہے کہ اس حدیث کی تھیجے یا تو اللہ تعالی سے ثابت کریں یا رسول الله مني الله الله الله سے كيونكه آپ كے دعوىٰ كے مطابق الله نے ہاتھ دو د سے ہيں اور ان میں چیزیں بھی دوہی دی ہیں ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول منی اللہ ہورنے نہ کوئی تیسرا ہاتھ ہے اور نہ کوئی تیسری چیز۔

دوسرى دليل:

غیرمقلدین وہابیہ موطاا مام مالک وغیرہ کتب سے حضرت عمر رضی بی کا حضرت الی ابن کعب رضی بیش کرتے ہیں۔ ابن کعب رضی بیش اور حضرت تمیم داری رضی بین کو حکم گیا رہ رکعت پیش کرتے ہیں۔ ا۔ اس روایت کے راوی محمد بن یوسف ہیں بیر روایت بیان کرنے والے محمد بن یوسف کے پانچ شاگر دیں امام مالک یجی بن قطان عبدالعزیز بن محمد ابن اسحاق، داؤ دبن قسس ان کی روایات باہم متارض ہیں کی نے گیارہ رکعت کا قول کہا کسی نے اکیس رکعت کا در کسی نے تیرہ رکعت کا وغیرہ بعض میں خیر مصار میں کئیں اور کسی نے تیرہ رکعت کا وغیرہ بعض میں خیر صاح ہے ہوں میں خیرہ اب بیتو وہا بیہ بی بتلا ئیں گے کہ کون ساقول صحح ہے اور کون ساغلط مگر شرط بیہ ہے کہ وہ راج قول ہونا حدیث صحح سے دکھلا ئیں گے قیاس کر کے اپنے دعوی کے مطابق شیطان نہ بنیں۔

7 محمد بن یوسف کے شاگر دوں کے اقوال میں تعداد رکعت گیارہ اکیس میں تطبیق ابن عبدالبر نے جودی ہے وہ وہا بیہ کے محدث مبارکبوری نے نقل کی ہے ہوسکتا ہے پہلے ابن عبدالبر نے جودی ہے وہ وہا بیہ کے محدث مبارکبوری نے نقل کی ہے ہوسکتا ہے پہلے گیارہ کا حکم ہو پھراکیس کا۔

(تخفۃ الاحوذی ص میں کے ا

امام زرقائی نے بھی اس تبطیق کو پسند کیا (زرقانی شرح موطاص ۲۱۵ج اتحقة الاخیار ۱۹۱)

اور بیمونف بھی وہابیہ کے خلاف ہے اوراحناف کے مواقف کے قریب ترہے۔

"- حضرت ابی ابن کعب رضی تھے کے دوسرے شاگر دیزید بن حضیفہ کی صحیح سند سے
روایت فتح الباری وغیرہ کتب کے حوالہ سے گزر چکی ہے، کہ ابی ابن کعب تر اوس کے ہیں کے
قائل تھے، اور پھریزید بن حضیفہ کے تمام شاگر داس کو روایت کرتے ہیں اس لیے جوروایت صحیح
محمد بن یوسف کے شاگر دا آپس میں متعارض اقوال پیش کرتے ہیں اس لیے جوروایت صحیح
سند سے منقول ہے اور اسے امت کے تلقی بالقول کا کا درجہ بھی حاصل ہے اس کو چھوڑ کر
ایک غیر معروف اور متعارض وشاذ روایت پیمل کرنا کون ہی دانش مندی ہے۔ ان کو علم ہونا
جا ہے کہ صفطر ب روایت سے دلیل نہیں پکڑی جاسکتی۔

۷۔ وہابیوں کو بیت ہرگز حاصل نہیں کہ وہ کسی محدث یافقہ یہ کا قول پیش کر کے دلیل دے اس سے استدلال کرے اس لیے کہ مولوی ثناء اللہ امرتسری نے لکھا ہے غیر نبی کے ذاتی قول کو ماننے کا نام تقلید ہے۔ (نادی ثنائیص ۳۸۰ تا)

اورتقلیدان کے ذہب میں شرک ہے کھاصوح فی کتب الوھابیہ ۵۔ پھراس روایت میں تین وتر کا ذکر ہے جو کہان کے ندہب کے خلاف ہے بیا یک وتر کے قائل ہیں۔ بیتو یہودیوں والی بات ہے کہافتوامنون بیصض الکتاب وتکفر ون بیصلہ ایک آ دھا حصہ مان لیا آ دھا چھوڑ دیا۔

ومابيون كى دوغله پاليسى

عموما وہابی لوگوں کو بیتاثر دیتے ہیں کہ ہم قرآن وحدیث کو ماننے والے ہیں حدیث کے آئے ہم کی کی بات نہیں مانتے گر جب ان کے سامنے قرآن وحدیث پیش کر حدیث کے ایک مواقف کے خلاف قرآن حدیث دیکھ کرتا دیلیں کرنا شروع کر دیں گے بیہ حدیث ضیف ہے اس کا بیہ مطلب ہے وہ مطلب وغیرہ اور پھر بید دعوی کرتے ہیں کہ جو کام حضور علیہ الصلو ہ والسلام نے نہیں کیا ہم ہر گزنہ کریں گے۔ گراس دعوی کی حقیقت صرف مضور علیہ الصلام نے نہیں کیا ہم ہر گزنہ کریں گے۔ گراس دعوی کی حقیقت صرف ہم اپنے موضوع کے حوالہ سے آپ حضرات کے سامنے کھولنا چاہتے ہیں اس کے سوا ہزاروں مثالیں دی جاسکتی ہیں نموور فرمائے کہ

(۱) آج کل وہابی چاندرات سے نماز تراوی شروع کرتے ہیں حالانکہ سرور کا کنات من اللی الم نے اپنی ساری ظاہری حیات طیبہ میں ایک مرتبہ بھی چاندرات سے نماز تراوی کی جماعت شروع نے فرمائی

(۲) وہابی سارا رمضان المبارک ہرسال تراوی جماعت کے ساتھ ادا کرتے میں حالانکہ جضور سید عالم منی اللہ ہوئے میں حال کے ساتھ ادا کرتے میں حالانکہ جضور سید عالم منی اللہ ہوئے ہے اس کے سرف ایک سال رمضان شریف کے آخری عشر سے میں صرف تین تراوی کی جماعت کروائی

(۳) وہابی رمضان شریف نمازعشاء کے فورابعد ہمیشہ نماز تراوی اداکرتے ہیں حالا تکہ بیصفور منی اللہ اللہ کی سنت ہے ہرگز ثابت نہیں بلکہ خود وہابیہ کے مولوی عبدالقارد

سین تروی کھتے ہیں، کہ نمازعشاء کے بعد تراوی جماعت کے ساتھ ہمیشہ ادا کرنا جیسا کہ عام طور پر مروج ہے نہ تعامل خلفائے اربعہ سے اس لیے بیہ عام طور پر مروج ہے نہ تعامل نبوی سے ثابت ہے نہ تعامل خلفائے اربعہ سے اس لیے بیہ سنت جاکز ہے۔

(عم) طور پر مروج ہے نہ تعامل نبوی سے ثابت ہے نہ تعامل خلفائے اربعہ سے اس لیے بیہ است جاکز ہے۔

(عم) وہانی سارا رمضان المبارک مجد میں تراوی جا جماعت ادا کرتے ہیں۔ حالانکہ ہرگز بیسنت نبوی سے ثابت نہیں، خود وہائی مولوی حصار وی نے لکھا ہے کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ عشاء کے بعد ہمیشہ نماز تراوی پڑھنا بدعت حسنہ ہے۔ سنت موکدہ نہیں، جماعت نبوی تو کلاکجاسنت خلفائے اربعہ بھی نہیں۔ (صحفائل صدیث کرا چی کیم رمضان المبارک) بلکہ سنت نبوی تو کلاکجاسنت خلفائے اربعہ بھی نہیں۔ (صحفائل صدیث کرا چی کیم رمضان المبارک)

(۵) وہابی نماز تراوی کا جماعت میں قرآن مجید ختم کرتے ہیں حالانکہ بیمل ) حضور سنی اللی کا سے ہرگز ثابت نہیں ہے۔

(۲) دہابی تراوت میں قرآن مجید کے نسخہ سے دیکھ کر قرآن مجید پڑھتے ہیں ورق گردانی بھی کرتے ہیں رکوع کرتے وقت نیچے رکھ دیتے ہیں بیمل بھی حضور منی اللیمائی سے ہرگز ثابت نہیں کیا جاسکتا۔

(2) وہائی نماز تر اوت کے بعد سوجاتے ہیں ادر حضور سید عالم منی اللہ ہوئی رمضان المبارک میں عبادت زیادہ کثرت سے کرتے تصاور اتوں کو قیام کرتے تھے وہا ہوں کا تر اوت کے بعد سونا بھی سنت نبوی سے ثابت نہیں۔

(۸) وہابی رمضان المبارک کی آخری راتوں میں اپنی بیویوں کوعبادت کے لیے بیدار نہیں کرتے حالانکہ ان کا بیمل بھی سنت سے ثابت نہیں حضور سیدعالم منی اللہ ہے مضان ال کمبارک کی آخری دس راتوں میں اپنی از واج مطہرات کو بھی برا ارکر رکھتے تھے۔

وہابی آٹھ تراوی پرعموما چیلنے بازی کرتے ہیں اس پرسال واشتہار چھپاتے ہیں اس کرنا بھی یقیناً حضور سیدعالم من اللہ ہے۔ ہیں ایسا کرنا بھی یقیناً حضور سیدعالم من اللہ ہے۔

مانوالد بك المال (91 مانوالد بك شانوالد بك ش

# ماخذومراجع كتب

۲\_ ترجمه کنزالایمان قرآن مجيد تفسيرروح البياني ٣- الاحكام القرآن -14 تفيرروح المعاني \_4 ۵۔ تفسیرفتوحات الہہ تفييرابن كثير ۷۔ تفسیر مظہری \_^ ۱۰۔ صحیح بخاری 9۔ تفسیرتعیمی اا۔ صحیحمسلم ۱۱۔ جامع تندی ۱۳۔ سنن نسائی سنن ابوداؤ د -10 ۱۵\_ سنن ابوداود سنن ابن ملجه \_14 ۱۸\_ محیح این حبان مشكوة المصابيح \_14 سنن داري 19\_ صحیح این فزیمه \_1. منداماماحر سنن كبري بيهق \_11 \_ ٢٢ ٢٣ مندالفردوس ۲۴ طبرانی شریف ۲۷\_ مصنف عبدالرزاق مصنف ابن الى شيبه \_10 معرفتة السنن والآثار مخضرقيام الليل \_M \_114 تلخيص الحبير × ۲۹ فتح الباري \_ 100 عمرةالقاري \_ ٣٢ اس\_ ارشادالباری ٣٣\_ مجمع الزوائد زرقانی شرح مؤطا \_ ٣٣ آ ثارالسنن ٣٥\_ كنزالعمال \_ 44

المال المال

٣٤- المعجم الكبيرللطمراني ٣٨۔ كف الغمه اسمران الكبري ۴۰ نزمة المجالس روضته الواعظين ٣٢\_ الوفا ٣٧- موطالم محد موطاامام ما لک -44 ۳۵ فاوی عزیزی مندعبدبن حميد \_174 ٣٧ - افعة اللمعات ما ثبت بالسنته \_ ^^ ٣٩۔ تاریخ جرجان ٥٠ سيراعلام النبلاء اه- شرح المهذب ۵۲\_ التمهد مندامام زيد ١٥٠ انارة المصائح -01 مرقاة الفاتيح اتحاف السادة المتقين \_00 \_04 ۵۷ كتاب الاآثارلامام محد ٥٨ كتاب الآثارلامام ابويوسف ۵۹\_ الحاوى للفتاوى ۲۰ كتاب الاذكار الا\_ احيار العلوم الدين ٦٢\_ جمة الله البالغه ٦٣ - طبقات الثافعية الكبرى ۱۲- شرح مسلم نووي المدخل \_40 حدىالسارى \_44 ٢٤\_ ميزان الاعتدال ۲۸ تهذیب التهذیب اكمال في اساءالرجال \_49 2- تهذیب الکمال تذكرة الحفاظ ۷۲- كتاب الجر وحين \_41 تزيبهالثريعة ٤٧ البداييدوالنهابير \_4 ليان العرب 41\_ المفردات \_40 مالال 93 مالالك الأولاب المالك الم

۸۷\_ روالحار ۷۲ ورفخار فتأوى عالمكيري 29۔ ہداریشریف البدائع الصناكع ٨١ قاوي قاضي خان \_ ^ / کبیری ٨٣\_ . طحطا وي على مراقى الفلاح \_10 الكفاييه ٨٥ فتح القدير \_14 بح الرائق AL Pred \_^^^ عدةالرعاب \_9+ ٨٩- شرخقاب مجموعة الفتاوي -91 . ٩١\_ تحفية الإخبار حاشيه بدابي ٩٣ المغني -90 مخضرالمزني ٩٥\_ بداية كجتبد -94 مدووجة الكبري عور كتابالام -94 حيات اعلى حفزت 99\_ مجدداسلام \_1++ فآوى رضوبيه اوار العروس المطار -1.1 فآوى مصطفوبيه ۱۰۳ فآدی حامدیه -100 فآوى اجمليه فتأوى حزب الاحناف -1+4 \_1.0 بهارشريعت فناوى فيض الرسول \_1.1 \_1+4 غنيته الطالبين عربي \_11+ غنية الطابين -109 جامع المسانيدوالسنن ابن كثير \_111

> کتب شیعه ۱۱۲ فردع کافی

۱۱۳\_الاسبعاد

المال ( 94 ) المال

١١٨\_شرح نهج البلاغه ابن حديد ١١٥ من يا يحضر والفقيه

كتب ومابيه

فآوي علمائے حدیث فآوى ثنائيه \_114 -114

فآوى ابل حديث ١١٩ فأوى سلفيه \_111

۱۲۰ فناوی ابن تیجیه فناوى محمر بن عبدالوهاب نجدى \_111

> ١٢٢ منهاج السنت ١٢٣ عون الباري

١٢٧\_ مك الحسقام الحطه في ذكرالصحاح السدية Ira

١٢٦\_ بدورالاهلة

١٢٧\_ بداية السائل ١٢٨\_ الانقادالرجيح ١٢٩\_ ابجدالعلوم

۱۳۰ ترجمان ومابيه رسامكبها ول يوري \_1111

١٣٢ الل مديث كاندب ١٣٣- نيل الأوطار

١٣١٢ تحفة الاحوذي تاريخ الل حديث \_110

١٣١٦ الحيات بعدالمهات رساله رّاورج ( قلعوی) -112

۱۳۸ سیرت ثنائی ہندوستان کی پہلی اسلامی تجریک -119

١٢٠- عامدالاسلام عرف الجادي -101 ۱۳۲ ترجمه موطاامام مالک ١٣٣- كنزالحقائق

١١٦٠ زل الايرام ۱۳۵\_ متحقیق تراوت

١٩٧٧ التروات كاكثرمن الف عام ١٣٦ مدى النوى الحيح

صلوة الرسول

۱۳۸- رساله راوی الانصاری وسمار زادالمعاد

> ۱۵۰ سیرت البخاری \_101

المال على المال ال

١٥٣ القول المقبول ۱۵۲ اہل مدیث کے امتیازی مسائل ۱۵۵ تعدادتراوت ۱۵۴ رکعات تراوی ١٥٦ صحفه الل حديث كراجي كم رمضان١٣٩٢ ١٥٧ مفت روز والاعتصام لا بور ٨نومر٢٠٠٠ ء ۱۵۸\_ بفت روزه الل حديث لا بور ۲ مارچ ١٩٩٢ء ۱۵۹ اخبارابل حديث امرتسر٢٦ جون ١٩٠٨ء الار طريقي ١٢٠\_ توضيح الكلام ١٦٣\_ المحلى بالآثار ۱۲۱ سراج محری ١٤٥ تهذيب الكمال ١١٣\_ الجوبراتقي ١١٧ مجمع البحرين ١٢٢ طيقات المحدثين ١٢٩\_ الضعفاء والمتر وكين لابن جوزي ۱۲۸ کامل این عدی ا ا له المغنى في الضعفاء ٠٤١ الضعفاء والمتر وكون للنسائي ١٤٣ كتاب الجرح والسقديل ١٤٢ تخفة اللطيفة للسخاوي ١٤٥ البنايشر تهدايي سم ١٤ سنن كبرى للنسائي

مشكل الآثار

١٧١ شرح سقرالسعادت

۱۷۸ نصب الرابير









